

بِسُوالله الرِّحْلَي الرِّحِيْدِ فَي الرِّحْلِي الرِّحِيْدِ فَي الرِّحْلِي الرِّحِيْدِ فَي الرِّحْلِي الرِّحْلِي الرِّحْلِي الرَّحْلِي الرِّحْلِي الرِّحْلِي الرِّحْلِي الرِّحْلِي الرِّحْلِي الرَّحْلِي الرَحْلِي الرَّحْلِي الرَحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِي الرَّحْلِ

غرم شبزاد قادری کی نقابتول مجموم خاص مرم شبزاد قادری کی نقابتول مجموم خاص



ما الغرب الما ألم المعنى بركات والعلام حاجي بير سيام المعنوي التنويون

فليذم بإزاته ستنانه عالبيم شربت كرمالوالة شركت

الفائدة شهنشاه نقابت معرمتهم شهنشاه نقابت المعارى

دكان نمبر٥. دربارماركيث لاهنور

ڪرماڻ والايک شاپ

Voice: 042-37249515 0307-4132690



|            | مضامين                        | ست              | نمد                           |
|------------|-------------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <b>م</b> م | کوئی ہم یا بیرند ثانی         | صفحه            | مضامين                        |
| ۵٠         | میں تو پنجتن کا غلام ہوں      | ۵               | يُحرضِ ناشر                   |
| ۱۵         | چلو دیار نی کی جانب           | Υ.              | ديباچه                        |
| ۵۲         | تنہائی کے سب دن ہیں           | 9               | حصه حرباري تعالى              |
| ۵۳         | خسروی احیحی لگی               | , H.            | حمد باری تعالی                |
| ۵۳         | نگڑی بھی بنا کمیں گے          | II"             |                               |
| ۵۵         | جتنا دیا سرکارنے              | ۳.              | سبحان الله                    |
| ρΥ         | مم كوا في طلب عصوا            | . الب           | أوّل حمد ثناء البي            |
| Yrtoz      | نعت شریف                      | ۱۵              | تيرى شان جل جلالهٔ            |
| 42         | شبمعراج                       | j ( <b>14</b> ) | تو اور تبین میں اور تبین      |
| 44         | یا خداجسم میں جاں رہے         | 12              | سجان تبری قدرت                |
| <b>Y</b> Z | مخسن سرور دو جہاں             | 19              | فضائل ميلا وشريف ونعتبه كلام  |
| ۷٠۲۵۸      | نعت شريف                      | ri ,            | محفی جس کے مقدر میں           |
| 41         | صل علی محمہ                   | rr,             | فضل رب العلى اوركيا جابيئ     |
| ۷۳ .       | يامحم مصطفى                   | rr              | میرادل اورمیری جان مدینے والے |
| ۷۳.        | ندزروارم ند پردارم            | <b>Y</b> Y      | متحفل میلاد کی برکات          |
| 44 40      | محمد مصطفی صلی علی کی آج محفل | r/A             | کوچہ میں تیرے                 |
| ۸۳         | بالتمل بھی مدینے کی           | ۳I              |                               |
| ۸۳         | بالمصطفئ خيرالوري             | ro              | من تو هُدم تومن شدی           |
| ۸۵         | حلوے دکھا دیتے ہیں            | r'A             | تورجمه مصطفي مدالا            |
| ۸۷         | مدين بلاما مينول              | ַ אין           | لعظيم محمر                    |
| ۸۸         | يرهد بسورج                    | Like            | أجالا درودكا                  |
| ۸۹         | مر محکے اوٹہاں دے             | ľΥ              | كذاسوينا نام محمدوا           |
| 41         | الم مصطفی مدران               | .٢2             | عجب رنگ پر ہے                 |
| 90         | سلسلهناز                      | ľΛ              | پیکر دار بابن کے آیا          |

| ۵۵۱          | غم حسین کو سینے میں بسار کھا ہے                                        | 90          | انداز مارے بیں ہوتے                                    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|
| 109          | میرے حسین تجھ کوسلام کرتے ہیں                                          |             | محمد کی ادا دیکھی ہے                                   |
| 131          | غم خوارول كوسلام                                                       |             | 51                                                     |
| IAL          | رب جائے تے حسین جانے                                                   |             | مقام عشق                                               |
| 144          | عرض کرتی تھی                                                           | <b>(+</b> ( | جشن آ مدرسول مقبول مدالله<br>جشن آ مدرسول مقبول مدارله |
| 142          | عاشق صادق سيبنا حضرت بلال                                              | 1+14        | ورفعنا لک ذکرک                                         |
| 141          | حلیمه واکی                                                             | 1•٨         | محفل ميلا د                                            |
| 'PAI         | ایبه تن رب سیج دا حجره                                                 | 181         | آ داب محفل میلاد                                       |
| 19+          | شان حضریت وا تا شنج بخش                                                | n <b>y</b>  | آمرےآج                                                 |
| 1931         | دربار دا تا تنج بخش                                                    | IIA         | محفل باک رسول کریم                                     |
| 19.6         | غوث اعظمٌ                                                              | IH -        | میرے آتا قا دی محفل                                    |
| Y++          | ا _ مُرشد طريقت                                                        | irr         | رسول آتے ہیں                                           |
| <b>141</b>   | تصيده حضرت حاجى وارث على شاه                                           | - IÝY       | الصلوة والسلام                                         |
| K+Iv.        | شان غوث أعظم الم                                                       | 112         | جلوه مصطفی مدالان<br>جلوه مصطفی مدالان                 |
| <b>1</b> •∧  | محى الدين جيلاني                                                       | : IM        | ياتم جانوياتهم جانيس                                   |
| rir          | باغوث أعظم وتثكير                                                      | 179         | وه جمال اینا دکھا گئے                                  |
| . rim        | خواجه قطب الدين بختيار كاكن                                            |             | اووی و یلا آ وے بار                                    |
| 110<br> -    | خواجه غریب نواز                                                        |             | روضة مولا ديجھو                                        |
| YIA<br> <br> | خواجه اجميري کی چا در                                                  |             | اعتنى يارسول الله                                      |
| 719<br>774   | رنگ مرشد<br>خواجه مسعود الدین سخ شکر"                                  | Imr         | ا ہے عاشقو مڑ وہ ہو                                    |
| MM           |                                                                        |             | اود <u>ھے ہتھ</u> مہار                                 |
| 744          | حصرت خواجه علا و الدين على احمرُ<br>حدد من خواجه علا و الدين على احمرُ | (PA         | فلک خوبصورت سجایا<br>عثقت میشد سر                      |
| 770          | حضرت خواجه نظام الدین اولیاءً<br>۱ نصبه ال سرور مثن حرورغ و ملوی ً     | איזו        | عشق نے خواب میں دیدار دکھایا<br>حصر مناقب              |
| rry          | شاه نصیر الدین روش چراع و ہلوگ<br>کلام حصرت باہو                       | ۱۳۸         | حصہ مناقب<br>مربی مراز                                 |
| 411          | الام سرت بابو<br>حصه رباعیات                                           | anı<br>Anı  | من کنت مولی<br>فضائل علی مولاً                         |
| ۲۳۲          | شان حسین                                                               | 100         | مصال في سولا<br>مولاعلي مشكلكشا                        |
| rm           | حصه متفرقات                                                            |             |                                                        |
|              | حصہ مقرفات<br>                                                         | ۱۵۳         | ان کوفیوں نے کیساستایا حسین کو                         |

### عرض ناشر

السلام وعليم ورحمة الله الله كريم كالاكه لا كه شكر ہے كماس نے جميل بیتوفیق بخشی کہ ہم زیرِ نظر کتاب شائع کرنے کے قابل ہوئے۔اس کتاب کو مرتب کرنے کا میں نے محترم خرم شہراد کو قریب سات آئھ برس قبل اس وفت کہا تھا جب ہم لوگ تجازِ مقدل کے سفر میں تھے۔خرم شنراد صاحب بلا شبہ ایک معروف نقیب بین اور ان کے شب وروز محافل میں اللہ اور اللہ کے رسول

کریم کا ذکر ہی کرنے میں بسر ہوتے ہیں۔

خرم شنراد صاحب کامخضر سا تعارف بیرے که آپ کی ولا دت ستمبر 1983ء میں ہوئی۔ آپ نے حصول تعلیم کے بعد اپنی زندگی کو مدحت رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم كے لئے وقف كر ديا جبكه آب نے با قاعدہ طور پر نقابت کا آغاز 2000ء کے اوائل میں کیا اور ابھی تک آپ ایک انتہائی

مصروف ومقبول نقيب ہيں۔

اسے معزز قار تین کرام سے جاری بیالتماس ہے کہاس کتاب میں اگر کوئی علطی یا کوتا ہی بتقاضائے بشریت رہ گئی ہوتو از راہ کرم ادارہ کوضرور مطلع فرما نیں تا کہ اس کی درستی ہو سکے۔ ادارہ تہد دل سے آب کاشکر گزر

آپ کاخیراندیش ابوامحسن محمد سميع اللدبركت الحدمد لِله رب العالمين. والصلوة والسلام عليك يا رسول الله و على آل و اصحابك يا حبيب الله بندة ناچز بلاشه عاصى د گرگار وناتوال ہے گرالله كريم عليم وجير كى بارگاه يكس بناه سے بخشش و معفرت كا طلبگار ہے۔ اس حقیر نے جب سے ہوش سنجالا ہے اس كى زندگى مدرِح رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم سنتے اور بيان كرتے ہى گزرى ہے۔ مدرِح رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم سنتے اور بيان كرتے ہى گزرى ہے۔ كيونكه يمي ماحول بندة عاجز كو اپنے گھر ہے بھى ملا۔ اس لئے اس بندة ناتوان و عاجز و سكين كرگ و پ ميں مدحبِ رسول كريم صلى الله عليه و آله وسلم ہى موجزن ہے۔ ايك عرصه دراز سے مير ب سر پرست حضرات اور الله وسلم ہى موجزن ہے۔ ايك عرصه دراز سے مير ب سر پرست حضرات اور احباب جھ سے به تقاضا كر رہے تھے كہ جو كلام ميں جافل ميں پڑھتا ہوں اس كو كتابى شكل ميں پيش كروں مگر گوناں گوں مصروفيات كى وجہ سے ميں پہلو ہى كامر تكب ہونا چلاآر ہا تھا۔

یہ 2004ء کی بات ہے کہ جب نیہ بندہ عاجز اور جناب سمین اللہ اللہ کرکت صاحب عمرہ شریف کے مقدس سفر پر گئے تو اس دوران میرے محترم دوست جناب سمین اللہ برکت جو کہ بفضلہ تعالی بذات خود معروف اشاعی ادارے" کرمانوالہ بک شاپ" کے مالک ہیں۔ نے چھے ارشاد فرمایا کہ اسیم

پڑھے ہوئے کلاموں کو ہمت کر کے یکجا کروں۔ اس کے ساتھ انہوں نے مجھے میہ بھی فرمایا کہ وہ میری اس پہلی کاوش کو شائع بھی فرما دیں گے۔ جواک الله خیرا.

مگران کی بات پرعمل کرتے کرتے اتنے ماہ وسال بیت گئے۔اللہ کریم کا احسانِ عظیم ہے کہ یہ بندہ عاجز وسکین اپنی بے پناہ مصروفیات کے باوجوداس کو کممل کرنے میں کامیاب ہوا۔ بلاشبہ یہ کتابی شکل میں جوآپ کے ہاتھوں میں موجود ہے تو بیصرف اور صرف جناب محترم سمیع اللہ صاحب اور ان کے برادر اصغرالحاج سیف اللہ برکت صاحب ہی کی مرہونِ منت ہے۔ وگرنہ میرے تو یہ بی کی مرہونِ منت ہے۔ وگرنہ میرے تو یہ بی کی بات ہرگزنہ تھی۔

ال موقع کا فاکدہ اُٹھائے ہوئے ہیں چندمعروضات پیش ضرور آنا چاہوں گا کہ بیہ جوچلن عام ہو چلا ہے کہ محافل نعت کولچر گانوں کی طرزوں پر نعتوں کے نام پر بدنام کیا جارہا ہے تو یہ بات صاف صاف غیر شرع ہی نہیں بلکہ غیر اخلاقی بھی ہے۔ کیونکہ ان محافل میں عام طور پرسادہ لول آنے ہیں اور وہ لوگ ان محافل سے کوئی اچھاسبق کیکر جاتے ہیں بلکہ ان محصوم اور سادہ لوح لوگ ان محافل سے کوئی اچھاسبق کیکر جاتے ہیں بلکہ ان محصوم اور سادہ لوح لوگوں کے بوئے چینے ہوئے سوالوں کے جواب بھی دینا پڑتے ہیں۔ میری عرض محض اتن ہی ہے کہ خدا را وہ لوگ جواب بھی دینا پڑتے ہیں۔ میری عرض محض اتن ہی ہے کہ خدا را وہ لوگ جواب بھی دینا پڑتے ہیں۔ میری عرض محض اتن ہی ہے کہ خدا را وہ لوگ جواب بھی دینا پڑتے ہیں۔ میری عرض محض اتن ہی ہے کہ خدا را وہ لوگ جواب بھی دینا پڑتے ہیں۔ میری عرض محض اتن ہی ہے کہ خدا را وہ لوگ جواب کی زینت ہوا کرتے ہیں وہ ان غیر شرعی حرکات اور غیر معیاری کلام کولچر اور بے لوگوں کی اصلاح کریں جو کہ ایسی حرکات اور غیر معیاری کلام کولچر اور بے ہودہ گانوں کی طرزوں پر پڑھتے ہیں۔

ميرے خيال ميں تو اس طرح نعب رسول مقبول حلى الله عليه و آله

وسلم کی تو ہین ہو جاتی ہے جس سے سننے والوں کو بھی سی قتم کا تواب حاصل نہیں ہو پاتا ہے میری دست بستہ گذارش ہے کہ ان محافل کو خیر و برکت کا ذریعہ بنانا چاہئے۔ معتبر اکابرین کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیئے اور انہیں چاہیئے کہ سمی بھی قتم کی غیر شری اور غیر اخلاقی حرکت کا اگر کوئی نعت خواں ارتکاب کرے تو وہ فوراً اس کی اصلاح کریں۔

آخر میں بندہ دعا گوہے کہ میری اس کاوش کو اللہ کریم غفور الرحیم اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور اسے میرے لئے باعث نجات بنائے۔ یا الہ العالمین! نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے صدقہ میر کے دوستوں اور عزیزوں پر اپنا خصوصی رحم وفضل فرما اور میرے والدین پر اپنی خاص رحمت کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ کریم اس کتاب کو پڑھنے والوں پر بھی اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے اور ان کی جائز نیک تمناؤں کو اپنی خصوصی رحمت سے پورا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔

نیاز مند محرخ مشیراد قادری 0300-4274932 0321-8474932 بمقام: قلعه محمدی راوی لا ہور لا ہور جمادی الاقراب ۱۳۳۳ء مار چے 2012ء حصہ

حمد باری تعالی

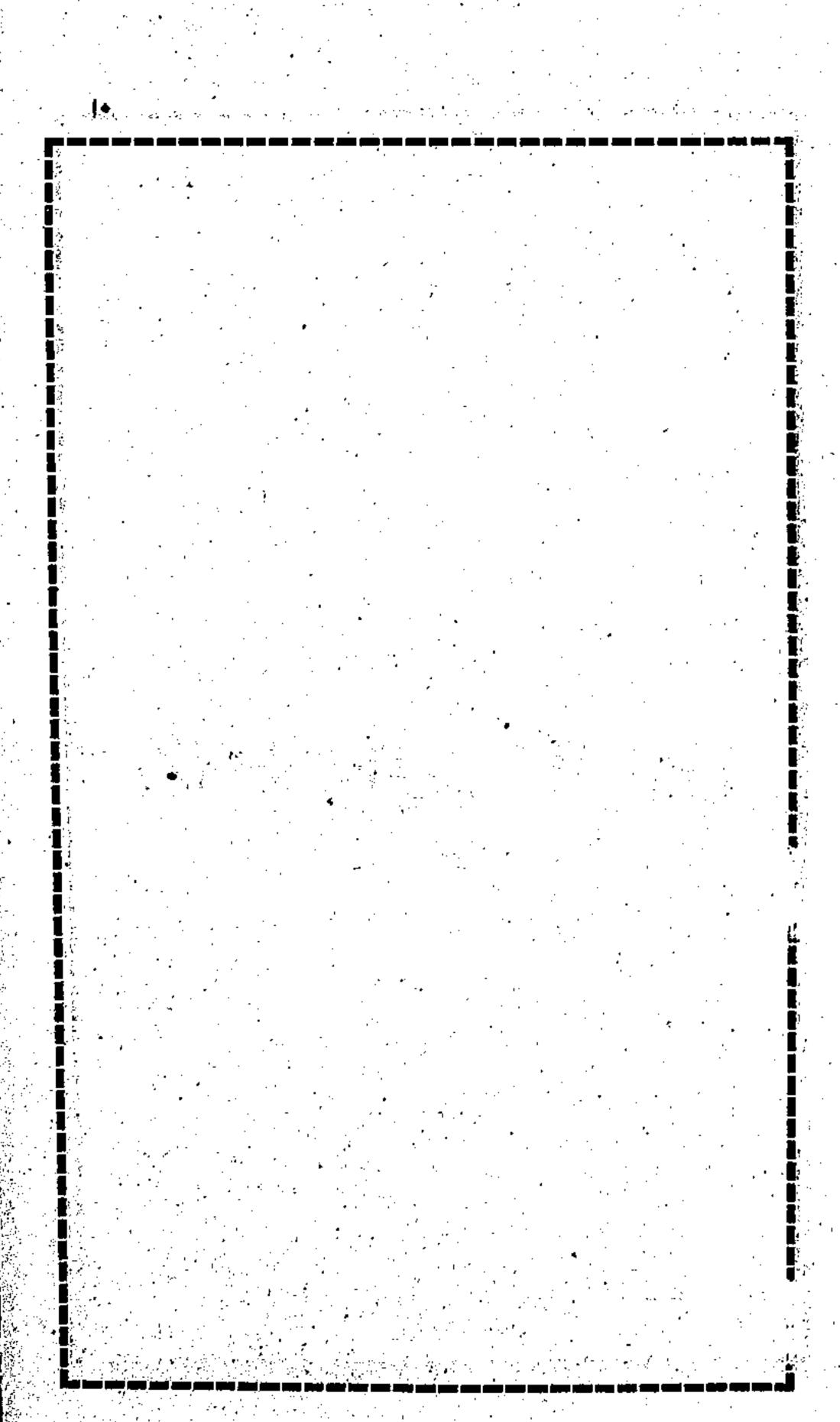

### حمر باری نعالی

يا البي حشر مين خبر الوري كا ساتھ ہو رحمتِ عالم جناب مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الی ہے کی دن رات میری روز محشر شافع روز جزا کا ساتھ يا اللي آئے جس دن گرميوں پر آفاب ال سزاوار خطابِ والصحل كا ساتھ ہو یا اللی حشر میں نیجے لوائے حمد کے سید سادات فرِ انبیاء کا ساتھ ہو وستكيم بكيسال أس ببیثوا کا ساتھ ابل بيت مجتنى آل عما كا ساتھ

2

هلذا مِنُ اَسمَآءِ الْحسنى سُبحَانَ الله سُبحَانَ الله سُبخَانَ الله صُبخَانَ الله سُبخَانَ الله سُبخانَ اله

☆....☆....☆

#### سبحان الله

ساقی ہے میرا وہ شاہِ زمن سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوب کھلا ہے ول کا چمن سبحان اللہ سبحان اللہ حلوے سے تیرے ہے کب خالی کھل کھول کھی بیتہ ڈالی ہے رنگ تیرا گلشن گلشن سبحان اللہ سبحان اللہ کر دل میں چیتم بینا ہو بت خانہ ہو کعبہ ہو گھر گھر میں اس کے بیں درشن سبحان سبحان اللہ جب ذات کے ساتھ صفات ہوئی وحدت کثرت کی برات ہوئی بیں آپ ہی دولہا آپ ولہن سبحان اللہ سبحان اللہ بہروپ مجروں دیوے جاؤں بیسب کی زبال سے کہلاؤں وه آئی وارث کی جوگن سبحان الله سبحان الله آباد رہے ہیے مخانہ اکبر کو بلا دو پیانہ ہو مرتے وم تک ہی ہی سخن سبحان اللہ سبحان اللہ (اکبرشاه وارنی)

☆.....☆.....☆

### اوّل حمد ثناء الهي

اول حمد شاء الهي، جو مالک هر هردا أس دا نام چتارن والا، كوئى ميدان نه هردا آیے وانا، آیے بینا، ہر کم کروا آیے واحد لا شريك الهيء صفتال نال سچايے واه واه صاحب بخش بارا، تك تك الله گنابال عزت رزق نه تصلے ساڈا، دیندا فیر پناہال كنال بالبجول سننے والا ، تكدا اے بن نينال بالبجھ زبان کلام کریندا، نال اُس بھائی نہ بھینا غالب امر مبارک اس دے، نہ ہویاں نوں کیتا مویاں نوں نابود کریی، آپ ہمیشہ جیتا رحمت دا مهینه یا خدا ، باغ شکا کر بریا بوٹا آس اُمید میری وا، کردے ہریا جریا (میاں محد بخش)

☆.....☆

## تيرى شان جل جلاله،

تیری دو جہاں کو ہے جنتجو تیری شان جل جلالہ ہے یہاں بھی تو ہے وہاں بھی تو تیری شان جل جلالہ، تیرا ذکر کرتی میں قمریاں تیری یاد کرتی ہیں بکبلیں ہے چین میں زمزمہ جار سُو تیری شان جل جلالہ تیرے حکم سے جو ہوا چلی تو چنگ کے بولی کلی کلی ہے کریم تو ہے رحیم تو تیری شان جل جلالہ ہے جھی سے تیری طلب مجھے تیری ذات یاک ہے شرک سے ہے تھی سے تیری ہی آرزو تیری شان جل جلالہ مہ ورق ورق اسی شرم سے ہوں غرق غرق کن منہ سے ہوں تیرے رو برو تیری شان جل جلالہ ہوا گفر و شرک جو زور پر تو کیا زمانہ میں جلوہ گر شبه دین محمد نیک نو تیری شان جل جلاله جو جزا کے روز تو تخت پر برسی شان ہے ہو جلوہ کر کے اگر اس گھڑی دو بدو تیری شان جل جلالہ (حضرت اکبرشاه وارتی)

的一种自然的人的 医多种原则 医二氏病医皮肤皮肤 医肠管炎 经营业 经营业 经营业

#### تو اور نبیل میں اور نبیل

ہے ایک مکال اور ایک کمیں تو اور نہیں میں اور نہیں

پھر کیوں نہ ہو دل میں صاف یقیں تو اور نہیں میں اور نہیں

جب صاف ہو دل کا آئینہ کھل جاتی ہے چتم بینا

کھر حق حق کہتے ہیں حق بیں تو اور نہیں میں اور نہیں

خو اقرب سے کھاتا ہے تو مجھ سے ماتا جاتا ہے

پھر کیوں میں جاوئ اور کہیں تو اور نہیں میں اور نہیں

ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں تو اور کہیں میں اور کہیں

ہے تو بھی کیہیں ہوں میں بھی کہیں تو اور نہیں میں اور نہیں

ہے وصل کی اگر جب خوبی خود کہہ دے شانِ محبوبی

تو مجھ سے قریں میں سمجھے سے قریں تو اور کہیں میں اور کہیں

تو مجھ سے قریں میں سمجھے سے قریں تو اور کہیں میں اور کہیں

(حضرت اکبرشاہ وار آئی)

☆.....☆.....☆

#### شجان تبری قدرت

کہنا ہے مُرغ صحرا ، سیحان تیری قدرت عاشق ہوں اس صدا کا ، سیحان تیری قدرت

گلکاریوں سے تُو نے کیا کیا عجب بنایا پھل پھول بیل ہوئے ، سبحان تیری قدرت

ایک ایک سے جدا ہے ، سب کی نئی ادا ہے ، سب کی نئی ادا ہے ہر رنگ ہے خدات میان تیری قدرت ہر

صناعیاں ہیں تیری کھولوں میں ڈالیوں میں پتوں ہے نقش تیرا ، سجان تیری قدرت

> لعل و گہر بنا کے ، شمس و قمر بنائے پھر آپ ان میں جیکا ، سبحان تیری قدرت

باغ جہاں کے مالی ، تیری ہے شان نرالی کیا کیا چن کو سینیا ، سبحان تیری قدرت

نیرنگیوں سے تیری خیران ہو کے اگر پڑھتا ہے یہ وظیفہ، سجان تیری قدرت (اکبرشاہ وارثی)

☆.....☆

فضائل ميلا د شريف

9

نعنیه کلام

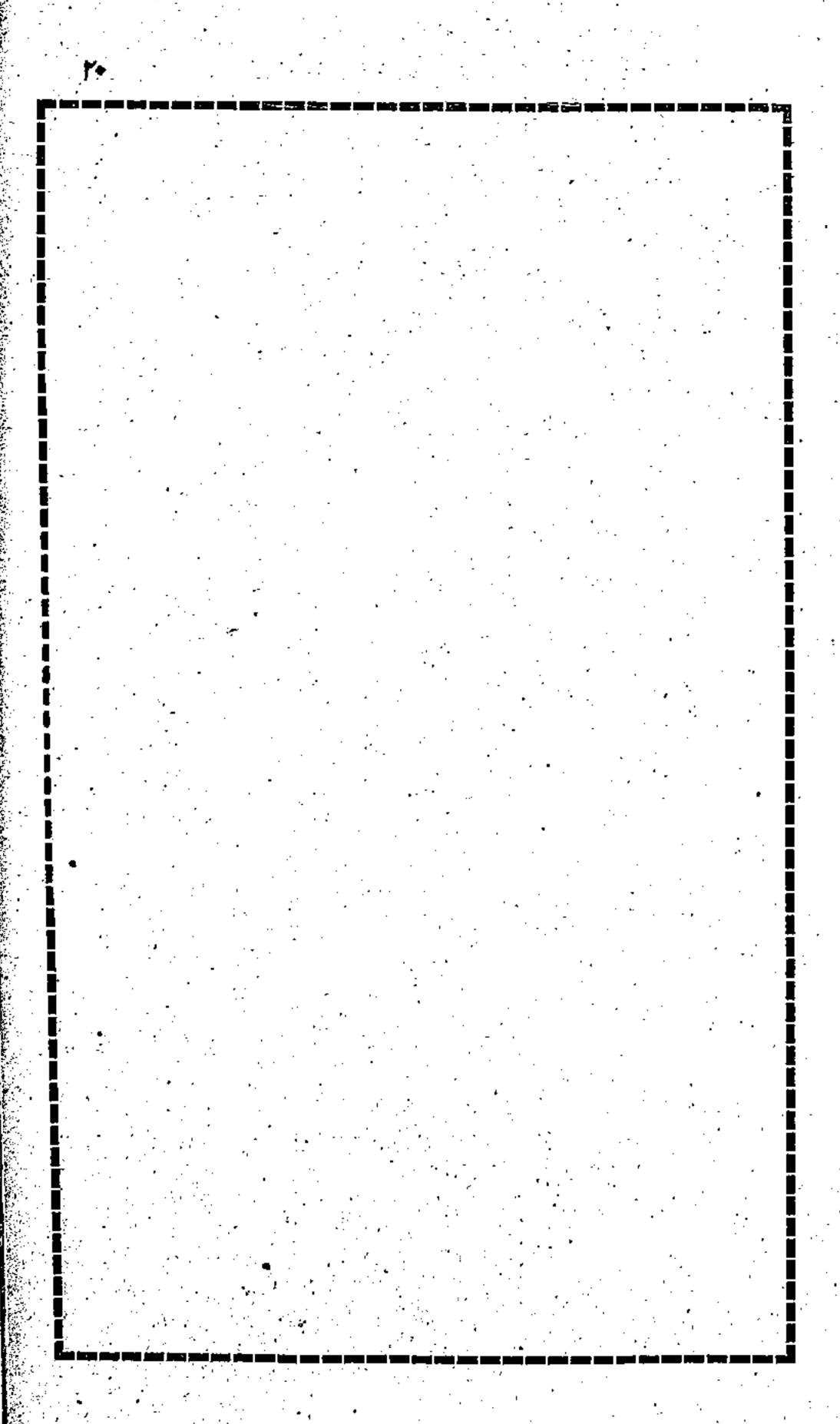

## تھی جس کے مقدر میں

کھی جس کے مقدر میں گدائی تیر ہے در کی قدرت نے اُسے راہ ،دکھائی تیرے ور کی مين بجول گيا نقش و نگارِ رُخِ جنت صورت جو بھی سامنے آئی تیرے در کی پھر اُس نے کوئی اور تصور تہیں باندھا ہم نے جے تصویر ، دکھائی تیرے در کی رویا ہوں میں اُس شخص کے یاؤں سے لیٹ کے جس نے بھی کوئی بات ، سائی تیرے در کی اید ارض و ساوات ، تیری ذات کا صدقه مختاج ہے ہے ساری ، خدائی تیرے در کی یانے کو تو رہے سمس و قر ، جرخ نے یائے کیا بایا اگر خاک نہ ، بائی تیرے درکی آیا ہے تھیر آج ، تمنا کی لے کے بلکوں سے کیتے جائے ، صفائی تیرے در کی (حضرت پیرسیدنصیرالد بن نصیر)

## فضل رب العلى اوركيا جاسك

فصلِ ربُ العليٰ اور كيا عابيّ مل كئة مصطفى صدالله اور كيا عائة دامنِ مصطفیٰ صداللہ جس کے ہاتھوں میں ہو اس کو روزِ جزا اور کیا جائے محدد سبر خواہوں میں آنے لگا حاضری کا صلہ اور کیا جائے بھیک کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل ربی ہے دُعا اور کیا جائے بير جنين اور رياض الجنه کي زمين اب قضا کے سوا اور کیا جائے ہے سکندر ثناء خوانِ شاہِ اُم

و مرتبه اور کیا جائے

## میرا دل اور میری جان مدینے والے

ميرا ول اور ميري جان مدينے والے بچھ یہ سو جان سے قربان مدینے والے بھر دے بھر وے مرے داتا مری جھولی بھر دے آب نه رکھ ہے سر و سامان مدینے والے کل کے مطلوب کا محبوب ہے معتوق ہے تو الله الله رے تری شان مدینے والے کام آتی ہے تری ذات ہر اک ڈکھیا کے میری مشکل تھی ہو آسان مدینے والے پھر تمنائے زیارت نے کیا ول بے چین چر مدینے کا ہے ارمان مدینے والے کے جاؤں تو کہاں جاؤں میں میرے آقا میرے سلطان مدینے والے سگ طیبہ مجھے سب کہہ کے بکاریں بیرم یک رهیں میری پیجان (حضرت بريدم وارتي)

# محفل میلادی برکات

حضرت مولانا عبدالله بن عيسى انصارى عليه الرحمة روايت فرمات ہیں کہ''جمارے پڑوں میں ایک نیک بخت و نیک سیرت بڑھیا رہتی تھی جو کہ' بے حد متنی و بر ہیز گار تھی۔ جب دیکھووہ عبادات میں مشغول رہا کرتی تھی۔ ا کیک روز اس کا انتقال ہوگیا۔اس کے سامان میں سے ایک دینار برآ مد ہوا۔ ہددنیارای نے سوت نیج کر عاصل کیا تھا۔ اس کے جواں سال بیٹے نے بیردینارلیکرعہد کیا کداس کوالیے نیک کام میں خرج کرے گا کہ جس ہے اس کی والدہ اور اس کو خود بھی تواب حاصل موراب وه كوئى ايما كوئى موقع تلاش كرربا تفاكه جهال اس دينارخرج كرے\_ (باور ہے كماس دور ميں سونے كے دينار كى برسى فدر و قيمت ہوا کرتی تھی۔) ایک روز وہ کسی مقام کی طرف جا نکلا تو کیا دیکھتا ہے کہ چند نیک صورت لوگ جمع میں اور در دو وسلام پڑھ رہے ہیں۔ان سب لوگول نے صاف سھرے اور اچھے ایتھے کیڑے پہن رکھے تھے۔ ا اس جوان نے ان لوگوں میں سے ایک سے یوچھا کمحفل کس کی ہے تو اسکو جواب ملا کہ رہجلس میلا دشریف خیر البشر ہے۔ جوان نے بیسنا تو وه بھی اس محفل بابر کت میں شامل ہوگیا۔ محفل سے واپس گھر آیا اور سو گیا۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ گویا قیامت بریا ہے اور منادی ہر جماعت کو نام کیکر بکارٹا ہے۔ آخر اس جماعت کو بھی بکارا گیا جس میں سے جوان تھا۔

منادی نے اس جماعت کے تمام اراکین کو جنت کی اور محلات کی مہارک باد دی۔ وہ جوان بھی اس جماعت کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہوگیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک سے بڑھ کر ایک محل تھا جن کے بالا خانوں پر حور نیں بناؤ سنگھاد کر کے بیٹھی ہوئی جھیں۔ اس نے جب ایک محل میں جانے کا ارادہ کیا تو ایک فرشتہ آیا اور اس نے ایسا جوان کو اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ اے عزیز! میہ مکان تو اس کے جوان کو اندر جانے سے روک دیا اور کہا کہ اے عزیز! میہ مکان تو اس کے اور گردمحلات دیکھ رہے ہو وہ ان لوگوں کے ہیں جو حاضرین محفل سے اروگردمحلات دیکھ رہے ہو وہ ان لوگوں کے ہیں جو حاضرین محفل سے اور بڑے ذوق وشوق سے سن رہے تھے اور درود شریف پڑھ رہے اور بڑے ذوق وشوق سے سن رہے تھے اور درود شریف پڑھ رہے

صبح کو جب بیہ جوان بیدا رہواتو اس نے اس دینار کوخرج کر کے مخل میلا دیاک کا اہتمام کیا۔ اس نے حاضرین محفل سے اپنی خواب کو بیان کیا۔ تمام لوگوں نے عہد کیا کہ وہ بھی محافل کا اہتمام کیا کریں گے۔محفل والی رات کو اس جوان نے خواب میں دیکھا کہ دو محلات بہت ہی قیمتی اور خوبصورت ہیں جبکہ اس کے اردگرد بہت سے محلات ہیں ۔ اس نے دیکھا کہ دو محلات میں سے ایک مکان میں اس کی والدہ عمدہ ترین ملوس زیب تن کئے ہوئے بڑی ہی شان وشوکت کی والدہ عمدہ ترین ملوس زیب تن کئے ہوئے بڑی ہی شان وشوکت

| کے ساتھ بیٹی ہے۔ اس کے پاس سے بہت ہی اعلیٰ قتم کی خوشبو آرہی ۔ تقی۔ فرشتوں نے اس کو بتلایا کہ دوسرامحل اس جوان کا ہے۔ اس نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میری ماں ان محلات کا سبب کیا ہے تو اس نے برئے پیار سے بتایا کہ بیمر تبہ ہمیں تمہاری اس محفل میلا دشریف کی بدولت حاصل پیار سے بتایا کہ بیمر تبہ ہمیں تمہاری اس محفل میلا دشریف کی بدولت حاصل |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| والدہ سے سوال کیا کہ میری ماں ان محلات کا سبب کیا ہے تو اس نے بڑے                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| پیار سے بتایا کہ بیمر شبہ میں تمہاری اس مقل میلا وشریف کی بدولت حاسم                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ہوا ہے جو کہتم نے دینار خرج کر کے منعقد کی تھی۔میرے بیٹے جوتم بیمحلات                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| دوسرے و مکھ رہے ہو وہ ان حاضرین کے ہیں جو اس محفل باک میں صدق                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| دل سے شامل ہوئے تھے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شہنشاہ اعظم تولد ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| رسولِ تحرم تولد ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| شهر دين و دنيا تولد ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| مه اوج عليا تولد ہوئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تولد ہوئے پیشوائے جہال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تولد ہوئے مقترائے جہال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تولد ہوئے سرویے مرسلال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| تولد ہوئے رہر دو جہال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| تولد ہوئے رہنمائے قدیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| قسيم و سيم و وسيم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| تولد ہوئے بحر فیض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| نیج و مطاع و نبی کریم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

. #

| شرف   | اورج | مير   | 2 %            | تولد |
|-------|------|-------|----------------|------|
| سلف   | عبير | į     | 2_97           | تولر |
| و نشر | لعث  | خواجه | ہوئے           | تولد |
| حثر   | روز  | شافع  | 2-99           | تولد |
|       |      | \$\$5 | <del>չ</del> չ |      |

#### کو چہ میں تیرے

حاضر بین ذی وقار، مشائع ذی اختشام، علمائے اہل سنت اور عما ئدین امت به بندهٔ ناچیز آب تمامی حضرات کا تهه دِل سے شکر گزار ہے اور آپ سب کے لئے چشم براہ سے کہ آپ سب نے اپنی گونال گوں مصروفیات سے وقت نکال کر اس روحانی اور بابرکت محفل میں شرکت فرمائی۔ بلاشبہ آج کے اس نفسائنسی کے دور میں سے بہت ہی سعادت کی بات ہے کہ جب اکثر لوگ اینے گھروں میں کیبل پرواہیات پروگراموں کے مزے لوٹ رہے ہیں اور پچھ خوش نصیب لوگ اللہ اور اس کے رسول برحق صلی الله علیه وآله وسلم کے ذکر کی محفل کوسجائے بیٹھے ہیں: بھلا بیسعادت اللہ تعالی کے تصل و کرم کے بغیر حاصل ہو سکتی تھی جی نہیں بیرتو ہرگزنہیں ہوسکتا۔اللہ عزوجل جس پر جاہے اپنا فضل و کرم فرمائے اورجس كونه جايب تواس كو دوسرا كوئى دين بين سكتابه بیہ بندهٔ عاجز ومسکین ایک نعت شریف پر سھے گا۔ میری استدعا ہے كرجب شعرختم كرول توآب يورے ذوق وشوق سے اور باآ واز بلند كهيئے گا ''بهارا'' آییئے گنبدخضرا کا تصور اینے او صان میں کے کر اس نعت شریف کو

يراهة بين ـ

| ·         |
|-----------|
| 2         |
| ہیر ا     |
|           |
| •         |
| ·<br>     |
| محبور     |
| ز         |
| *<br>:    |
|           |
|           |
| أمرت      |
| فتربر     |
| ٠<br>:    |
| · .       |
| •         |
| פנת.      |
| مرت       |
|           |
|           |
|           |
| نرمو<br>ر |
| کیمہ      |
|           |
|           |
|           |

امت ہے محمد کی نشال یوجھتے کیا ہو فردوس میں خیمہ لب کوڑ ہے .... ہارا ویدارِ خدا طوق احمہ ہے نظر کیا عہد کا دن عرصة محشر ہے.... ہر پھر کے فلک کہنا ہے دیدار دکھادے دن رات تیرے کویے میں چکر ہے.... ہارا كر كر كے وہاں سجدے يمي عرض كريں كے ہے در ہے حضور آپ کا سے سر ہے۔... اطیبہ کی طرف باد صا جلد اڑا دے یجھ مشت غبار تن لاغر ہے ۔۔۔۔ ہمارا مدفن میں اگر آ کے تکیر بن اُٹھائیں کہہ ویجئے حضرت سے ثناء کر ہے... جنت میں مجھے و کھے کے پراھتے ہوئے تعتیں أفرمائيں وہ بنس بنس کے تو بردہ ہے .....مارا اے شہ بطحا تو آقا ہے .... والكيل كي زلفون والے تو مولي ہے.... ہمارا والشمس کے چیرے والے تو سہارا ہے.... ہمارا معراج بيه جانے والے تو شافع ہے.... ہمارا ☆.....☆

## ائے چیرہ زیبائے تو

حاضرین والا شان، مشائِ عظام، علائے ذی وقار اور اس محفل پاک کی انتظامیہ خصوصی طور پر مبارک باد کے مستحق ہیں کہ اس روحانی اور وجدانی محفل پاک کا انعقاد کیا گیا اور اس میں چُن چُن کرعشاقِ محررسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اکٹھا کیا۔ آج کے اس نفسانفسی کے دور میں جبکہ ہر بندہ بی مصروف بلکہ بے حدم صروف ہے۔ الین محافل کا اہتمام بہت ہی خوش بندہ بی معروف ہے۔ الین محافل کا اہتمام بہت ہی خوش بندہ بندہ بندہ بندہ سے۔

استی پرملک عزیز کے نامور نعت خوانان تشریف فرما ہیں اور بیہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے درمیان امتِ مسلمہ کے عظیم مفکر، دانشوران، علمائے کرام اور مشائخ کرام بھی تشریف فرما ہیں۔ آج اس مبارک موقع ہے فائدہ انتحائے ہوئے بہال میں حفزت شہید رحمۃ اللہ علیہ کی اردوزبان میں تضمین جو کہ انہوں نے حضرت امیر خسر ورحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آ فاق نعت پر کھی پیش جو کہ انہوں نے حضرت امیر خسر ورحمۃ اللہ علیہ کی شہرہ آ فاق نعت پر کھی پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔

خالق نے بخشی ہے بخصے، سب سروروں کی سروری پینمبری بینمبری کی بینمبری معودت سے تیری ہے عیاں، شان خدا کی برتری

اے چیرہ زیبائے تو، رکی بتانِ آزری ہر چند وصفت می کنم ، در کسن زال زیبا تری آ کے چل کر فاصل شاعر ذی شان آ مخصور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی و ذات اقدس کے آن اوصاف کو بیان فرماتے ہیں کہ س طرح آپ صلی اللہ عليه وآله وملم امت كى دلدارى فرمات بيل-بین حتم تیری ذات یر ، اوصاف اُمت یروری اللہ کے محبوب سے ، کس کو مجال ہمسری یائی ہے کس مخلوق نے ، سید دلبری سی سروری تو ازیری جا بک تری، و زیرگ گل نازک تری وز ہرجہ کویم بہتری، حق عجائب ولبری اب میں اس عظیم الشان کلام کو پیش کرتا ہوں کہ جن کو آپ نے بار ہا سنا ہوگا کہ جس میں اس کیفیت کوشاعر ذی شان نے تو بیان کیا ہی ہے مگر اس ا کی تضمین میں جورنگ بھرا ہے شہید نے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ معراج میں جرئیل سے تھے پوچھتے شاہ امم تم نے تو ویکھا ہے جہاں ، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم روح الامیں کہنے لگے، اے مہ جبین حق کی قسم آفاقها گردیده ام، مهربتان ورزیده ام بسیار خوباں دیدہ ام، لیکن تو چیزے دیگری ہمارے آتا ومولی سرکار مدینہ، سرورِ قلب وسینہ حضرت محمہ مصطفى احد مجتبى صلى الله عليه وآله وسلم كى تعريف وتوصيف كاحق اوا

كرتے ہوئے اگر حضرت امير خسر ورحمۃ اللہ عليہ نے اپنے اس شعر میں كمال كياب تواس كي تضمين لعني تشريح كاحق حضرت شهيد رحمة الله عليه نے بھی کیا خوب ادا کیا ہے کہ: بمسر ترا کوئی تبین، حور و ملک جن و بشر مکھڑے سے تیرے سر بسر، ٹور خدا ہے جلوہ گر لیکر چراغ مہر گر، ڈھونڈے فلک بھی دربدر برگز نیاید در نظر، صورت ز رویت خوب تر سمسى عدائم يا قمر، يا زيره يا مشترى الله رب العزت کے ساتھ ہارے آ قا و مولی کے تعلق کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ فرماتا ہے بچھ سے خدا، دل میں نہ رکھ اسیے خودی تیرے نکین طبع پر ،میری حقیقت ہے جب سین وحدت کی صفت، خاص این میں نے بچھ کو دی

جب يمن وحدت كى صفت، خاص اپنى ميں نے بچھ كو دى
من تو شدم تو من عُدى، من تن عُدم تو جال عُدى
تا كس تكويد بعد ازيں، من ديگرم تو ديكرى
آ خرميں اگر جعزت امير خسر ورحمة الله عليہ نے خود كو بارگاہ بے كس
پناہ ليمنى در بار مصطفیٰ صلى الله عليہ وآلہ وسلم ميں اونی اور كمتر بنا كر پیش كيا ہے تو
حضرت شہيد عليہ الرحمة نے ہم سب فدايانِ مصطفیٰ كريم كے جذبات كا بھى
بيننا بورا بوراحق اداكر ديا ہے۔ آپ عرض كرتے ہيں كہ:

ہم بے کسول کا چارگر کوئی نہیں تیرے سوا

اے بادشاہ بل اتی وے خواجہ ہر دوسرا

مثل شہید بے نواہ آستانہ پر کھڑا

خسرہ غریب است و گدا، افقادہ در شہر شما

باشد کہ از بہر خدا ، سوئے غریباں بگرمی

# من توشدم تومن شدى

حاضرين محترم! محقل ميلا ومصطفى كريم صلى الله عليه وآله وتلم مين آب اور ہم حاضر ہیں اور بلاشبہ محفل کی برکات سمیٹ رہے ہیں۔ نامور علمائے كرام اور مشائح ذى شان بھى موجود بيں اور زعمائے كرام بھى اس محفل بابركات سے اپنا حصد وصول كرنے كے لئے موجود بيں۔ آج ميں آپ كى خدمتِ اقدس میں ایک تضمین پیش کرنے کی سعادت حاصل کرول گا۔ یاد رہے کہ میشہرہُ آفاق نعت شریف، حضرت امیر خسرو کی ہے مگر اس کی تضمین جناب شہید صاحب علید الرحمة نے لکھی۔ اے مُلاکئے عشق تُو، جن و بشر حور و بری روش ز عکس خسن تو، آینه پیغمبری نور رخت را مشتری، هم زیرهٔ و هم مشتری اے چیرہ زیائے تُو، رشک بتان آذری بر چند و صفت می کنم در حسن زال زیبا بری نے خور دارد نے یری ، ماتو محال ہمسری از دلبرال ہم دلبری، ختم است بر تو دلبری و فر مر خاوری، تو رسک ماه انوری

تو ازیری جا یک تری و زیرگ کل نازک تری وزہرجہ گویم بہتری حقا عجائب دلبری آہ بلیل شوریدہ ام، کز بوئے گل رنجیدہ ام ہر جار سونا لیدہ ام، درجتی کو شیدہ ام ہر غنجہ را ہو تیدہ ام، ازہر چن گل چیدہ ام آفاقها گردیده ام میر بتال ورزیده بسیار خوبال وبدہ ام، کیکن تو چیزے دیگری اے تور بردال سر بر از طلعت تو جلوہ گر وے خلعت وحدت بہر تاج حقیقت زیب سر مشعل بكف گردد اگر خورشيد تابال دربدر برگز نیاید در نظر صورت ز رویت خوب تر مستمسى عدائم يا قمر ياز برؤ يا حق گویدت کا ی عین حق ، جال بوده جانال شدی از نورِ من بیدا شدی، در ذاست من بنهال شدی من جوہر معنی غدم، تو صورت انسال غدی من تو غدم تو من شدی، من تن عُدم تو جال شدی تا کس تگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری خورشيد نقش يائے توء كردول چن آرائے تو ور ہر سرے سودائے تو، ہر دلے عوعائے تو اے عرش اعظم جائے تو، وی عاشقت مولائے تو عالم ہمہ یغمائے تُو، خلقِ خدا شیدائے تو

این نرگسِ رعنائے تُو، آوردہ رسمِ کافری
دربار گاہِ مصطفیٰ میکرد، باتف این ندا
کای شافع روز بڑا، وے خواجہ بر دوسرا
سرتابپا محو لقاء ہیجوں شہید بینوا
شما نخرو غریب است و گدا، افقادہ در شہر شما
باشد کہ از بہر خدا، سوئے غریباں بنگری

## أو رحم مصطفى عدراللم

عاضرین محترم، مشارِ خی شان اور عظیم المرتبه بانیانِ محفل ، اس روحانی و بابر کت محفل کی برکات سمینته هوئے بیه بندهٔ ناچیز اس وفت نُور محمه مصطفیٰ کریم صلی الله علیه و آله وسلم کا ذکر مبارک پیش کرنے کی سعادت کرنا

میری گزارش انظامیہ سے بھی ہے اور آپ حفزات سے بھی کہ لللہ کچھ دہر کے لئے اپنی آئھوں کو بند کر کے گنبد خفریٰ کا تصور اپنے دلوں اور دماغوں میں اجا گر کریں اور اس عاجز کی با تنس غور سے سیں ان شاء اللہ ہم سب کے اندریقینا روحانیت پیدا ہوگی۔

حضرت شہید علیہ الرحمۃ نے اپن تالیف لطیف "مولود شریف" کے صفحہ نمبر اپر رقم فرمایا ہے کہ ماہر بن رموز شریعت نے یوں تحریر فرمایا ہے کہ جب حضرت صدیت کو اظہار ذات کمالات کا منظور ہوا تو تمام تر موجودات کے نور سے ہزار برس پہلے نور کامل السرور خواجہ عالم جمد رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم کا پیدا فرما کر قضائے لا مکال میں رکھا۔

یس وہ نور کرامت ظہور ایک مدت تک بساط تقرب برطواف میں مشغول رہا۔ اس کے بعد میں جدہ الجی میں مامور ہوا۔ چنانچہ ایک سال تک

مشغول رہا۔ بھائیو! یاد رکھنا کہ اس جہاں کا ایک روز ہمارے ایک برس
کے بزابر ہوتا ہے۔ پس وہ نور سجدۂ البی میں وہ اللہ کریم کی تنبیح میں مشغول
رہا۔ پس اُس نور فیض گنجور ہے ایک جو ہر بنایا اور اس جوہر مظہر کونظر
عنایت ہے دیکھ کروس ھے گئے۔
ایک ھے ہے جوش وہرے سے لوح تنیسرے ہے قلم بنایا اور
قلم کو تھم کیا کہ کھے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ قلم نے ایک ہزار برس میں بسم
اللہ الرحمٰن الرحیم لکھی۔ اس کے بعد تھم ہوا کہ اب لکھ لا الہ الا اللہ محمد

قلم كوعكم كيا كه لكھ بسم الله الرحمٰ الرحيم -قلم نے ایک ہزار برک میں بسم الله الرحمٰ الرحيم لكھ لا الدالا الله محمد الله الرحمٰ الرحيم لكھى - اس كے بعد تعلم ہوا كه اب لكھ لا الدالا الله محمد رسول الله عليه وآله وسلم كا لكھا تو متواتر ایک ہزار برس تک سجدہ میں رہا اور جب سر اُٹھایا تو كہا السلام علیک یا محمصلی الله علیہ وآلہ وسلم ۔

السلام علیک یا محمصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ک طرف سے اس کا جواب یوں عطا فرمایا کہ وعلیک السلام ومنی الرحمۃ۔اس طرح یا نجویں چھٹے ساتویں آٹھویں نویں حصوں سے آفاب و ماہتاب دن

اور رات اور ملائکہ اور کری بنائی۔ اور دسویں حصہ ہے روح محمدی کو پیدا فرمایا جو کہ عرش کی دائی طرف جار ہزار برس تک تنبیج وثفزیس میں برابر مشغول رہا۔

الغرض وه نو رکرامات ظهورستر بزار برس تک عرش بریانج بزار برس تک کری بر جلوه افروز رہا۔ پھرحضرت جبرئیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام

محمربانی سے زمین برآئے اور بارہ خاک طلب کیا۔

زمین نے جس وقت خواجہ کا کنات صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا سُنا تو شق ہوگی اور خاک سفید وشل کا فور اس سے ظاہر ہوئی۔ چنانچہ حضرت جبرئیل علیہ السلام خاک پاک اس مقام سے کہ جہاں آج روضۂ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے لے آئے۔ اب اس خاک پاک کومشک و زعفران اورسلسبیل اور کافور بہتی سے خمیر کر کے مادہ وجود باوجو دِحفرت محمصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتب کیا۔

اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتب کیا۔

اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وجود محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصورت قندیل ہے کچھ

اب وہ وجود محمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم بصورت قندیل ہے کچھ عرصہ تک عرش بریں پرمعلق رہے۔ بہی وہ نوراطبر تھا کہ جوحضرت آ دم علیہ السلام کی پیشانی پرجلوہ افروز ہوا۔ بہی نور بہشت در پشت حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ تک پہنچا رہا تا آئکہ رسول کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا۔
آیے ای نور محمد کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ای طرح بیان کرتے ای نور محمد کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو ای طرح بیان کرتے ہیں۔ کہ آپ نے میرے پڑھتے ہوئے جب شعر کا اختیام آئے تو ہا واز بلند

بیں۔ کہ آپ نے میرے پڑھتے ہوئے جب شعر کا اختیام آئے تو ہا واز ہلند "نُو رِحُمر'' کہنا ہے۔ ایسے جوش اور ولوے سے کہنا ہے کہ اس کی آ داز گنبر خصر کی تک جا بینجے۔ آئے پڑھتے ہیں۔

> کب نورِ خدا سے ہدا نورِ محر ہے نامِ خدا نورِ خدا.... نور محر

کیا پیدا کیا پہلے، رہے جبرتیل نے پوچھا اللہ نے فرمایا سنو ..... نور محم

جب پھھ بھی نہ تھے میں وقمر ، ارض و ساوات تھا عرش پیہ قندیل نما ..... نورِ محد تعظیم کے سجدے میں چھکے آ کے فرشے

جب حضرت آدم کو ملا .....نور محد

### تعظيم محمر

تعظیم سے لیتا ہے خدا نام کیا نام ہے اے صل علی ..... نور محمد و يكها جو لكها نام محمد آتكھوں ہيہ ركھا جوم ليا..... نام محمد جس وفت احباء نے سرِ قبر سب مجول گيا ياد ريا.....نام له کیتے گر رہ گئے خاموش کیرین جس وقت میرے منہ سے سُنا .... نام محمد اے منکرو رہ جاؤ گے، غافل نہ ہو اس سے لے لو کہ ہے انعام خدا۔۔۔۔۔ نام محد آدم کی خطا مجنثی گئی، وم میں وم آیا جس وفت ليا پيش خدا.... نام محمد اورنگ رسالت بید امیر الامراء سے لیکن ہے انیس الغرباء ..... نام محمد

ر المنظم ا المنظم آ تکھوں میں بسے، دل میں رہے، ہونؤں پہ آئے طیبہ کی فضا، یادِ خدا۔۔۔۔۔۔۔۔ نام محمہ ڈرتا تھا گناہوں سے میں رحمت نے ندا دی غافل تو کہیں بھول گیا۔۔۔۔۔۔ نام محمہ قرآن میں ، جنت میں ، سرِ عرش، سرِ لوح کسی شان سے خالق نے لکھا۔۔۔۔۔۔ نام محمہ محشر سے آئییں بھیج دیا خلد بریں میں جس جس نے لیا پیش خدا۔۔۔۔ نام محمہ

#### أحالا درودكا

عاضرین محترم روحانی اور وجدانی کیفیت پیدا کرنے کے لئے ہیہ بندهٔ عاجز آب تمام ذی وقار اصحاب سے ملتمس ہے کہ میرے ساتھ پڑھیئے وہ یوں کہ جب میں شعرختم کروں تو آب لوگوں نے ہا وازِ بلند کہنا ہے۔ درود کا'۔ الثدنعالي اييخ حبيب كريم رؤف الرحيم محمصطفي احرمجتبي صلى الثدعليه وآله وسلم كے صدیے ہم سب كومدين عاليه كى حاضرى بار بارنصيب فرمائے۔ (آمين) مومن ہے جس نے ربط ہے ڈالا درود کا مد فن میں اس کے ہوگا اجالا ..... درود کا والیل جس کی زلف ہے واقعمس جس کا رخ ہو ایسے طائد کے لیئے ہالہ .....درود کا دل خانهٔ خدا ہے ہو اس کے لئے ضرور النجی نبی کے نام کی تالا ..... درود کا لکھ لکھ کے جا بجا خط طغرا سے دوستو ميرا كفن بنا دو، دو شاله..... درود كا سجدہ میں سر ہو پیش نظر ہو جمال بیاک کلمہ زبال ہیہ لب کو ہو بارا درود کا

## كثرا سوهنانام محمدوا

کڑا سوھنا نام محمد دا، الیسِ نال دِیال رِیبال کون کرے وو جگ اُتے سامیر حمت دا، ایہدی جھال دیاں ریبال کون کرے وهن بهاگ حلیمهٔ دانی دا، ملیا محبوب خُدانی دا جدى گود و چ والى دو جگ دا، أس مال ديال رسيال كون كرے جو سوینے نے فرمایا اے، اوہنوں سن کے سیس نوایا اے یے مثل محر عربی وے ، سخال دیاں ریبال کون کرنے جو جرنبی وج روندیاں نیں، بدیاں دے دفتر دھوندیاں نیں اوہنال کرماں والبال اکھیاں وے، ہنجوال دیاں ربیال کون کرے ہر زرہ نور خزینہ اے، شہرال وچول شہر مدینہ اے جفے روضہ مدنی آ قا داء اوس تھال دیال بسیال کون کرے لکھ غزل، قصیدے پڑھدا رہو، گیتاں دیاں پوڑیاں چڑھدا رہو یر بار ظہوری سونے دیاں، نعتاں دیاں ریبال کون کرے

(محم علی ظهوری قصوری)

☆.....☆.....☆

## عجب رنگ پر ہے

عجب رنگ پر ہے بہارِ مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثارِ مدینہ مبارک رہے عندلیو، تمہیں گل ہمیں گل ہے بہتر ہے خارِ مری خاک یا رب نه برباد جائے پس مرگ کر دے غیار مدینہ جدهر ويكھئے باغ جنت گھلا نظر میں بیں نقش و نگارِ مدینہ تاجدار افتخار (مولاناحسن رضاخان بریلوی)

☆.....☆.....☆

## پیکر دلریابن کے آیا

پیکر داربا بن کے آیا، رورِح ارض و سا بن کے آیا اسب رسولِ خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا حضرت أمنه كا دلارا، وه حليمه كي أتكهول كا تارا وہ شکتہ دلوں کا سہارا، بیکسوں کی دعا بن کے آیا رست قدرت نے ایبا سجایا، نسن تخلیق کو رشک آیا ا جس کا یایا کسی نے نہ یایا، وہ تخدا کی رضا بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثال اس کا اسم گرام، مجتنی، مصطفیٰ بن کے آیا مند ناز عرش بریں ہے، بوریا جس کا فرش زمیں ہے ور کا دربان روح الامیں ہے، سرور انبیاء بن کے آیا وہ نبی رحمت عالمیں ہے، جو بھی ہے ان کے زیر تکیں ہے ابیا عمخوار دیکھا نہیں ہے، جیبا خبر الوری بن کے آیا ہے ظہور بری شان ان کی، مدح کرتا ہے قرآن ان کی نعت برصنا ہے حسان ان کی، جو میرا رہنما بن کے آیا (محر علی ظہوری قصوری)

## كوتى بهم پايينه ثاني

کوئی ہم یابیہ نہ ٹانی تیرا کوئین میں ہے تیرا سامیہ بھی کہاں وسعت وارین میں ہے معین، ملتا ہے جو رب سے تو عرب بنا ہے اک حقیقت ہے جو پوشیدہ اُس عین میں ہے سر تو بس تھ میہ جھکتا ہے سوئے بیت حرم سجدہ دل رُخِ محبوب کی قوسین میں ہے عرش اعلیٰ کا بھی اعزاز برھا ہے ان سلسلہ فیض کا ایبا تیرے تعلین میں ہے جھگاتے ہیں ای سے میرے باطن کے نفوش حسن اذل اليا رجاء مين مي گور میں ہے کے طلے جاتیں کے کھے یوچھے بغیر باسداری تیری نسبت کی تکیرین میں ہر مم سے کیا ہے آزاد سرکار نے غلسی میں بھی میری روح برے چین میں ہے جس کی تامانیوں سے قطب جہان ہے ہے وہی نور جو سبطین کریمین میں (خواجه غلام قطب الدين قطب)

# میں نو پنجتن کا غلام ہول

| ہول                        | غلام           | نجبتن كا          | تو               | ىيں       |
|----------------------------|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| يول -                      | الآنام         | بخر               | فقير             | بیں       |
| را ہے ا                    | تو ځه          | عشق               | <u> </u>         |           |
| رسول ہے                    |                | •                 | <u>£</u> .       |           |
| ئے میک سدا                 | - <del> </del> | •                 |                  |           |
| ئے میک سدا<br>مجھی حجوم کے |                | ه مند<br>مد مد    | <u>ئىر</u>       |           |
|                            |                |                   |                  | ا<br>ا م  |
|                            | سے             |                   | عشق س<br>عشد     | 28.       |
| 4                          | ہن ہے          | ر<br>ہارے<br>ک    | عشق              | جھے<br>مح |
|                            | ن سے           | ن ن               | יי, כל           | 25.       |
| <del>-</del>               | وطن سے         | 2                 | عشق ان           | 8.        |
| وہ سر خدا<br>وہیں کربلا    | ن ہے           | کسے تر            | ' ہوا            |           |
| وہیں کربلا                 | <b>9</b> 7     | و عشق             | خمال             |           |
| کی بات ہے                  | <b>G</b> (-1)  |                   | م.<br>مرک        |           |
| زات ہے                     |                | با من             | بر <i>ن</i><br>م | 1         |
| رورت<br>کهر                | و•ن            | ر ایک<br>م        | میرے<br>ح        | ا<br>! بہ |
| ر کہیں<br>م                | خدا            | لو سپر<br>پرسالها | ٠.<br>د          | وہی       |
| יייי ער                    | ني             | کو آل             | ٠٠٠              | ویی       |
| البين                      | ي على          | کو قات            | جن               | وہی       |
| ہول *                      | نو خام         | ا میں             | يخته بير         | وہی       |

(خالدمحمودخالد)

### جلو دیار نبی کی جانب

چلو دیارِ نبی کی جانب، درود لب په سجا سجا کر بہار لوئیں کے ہم کرم کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر نہ ان کے جیسا تھی ہے کوئی، نہ ان کے جیسا عنی ہے کوئی وہ بے نواوں کو ہر جگہ سے، نوازتے ہیں بلا بلا کر ہماری ساری ضرورتوں یرہ کفالتوں کی نظر ہے ان کی وہ جھولیاں بھر رہے ہیں سب کی، کرم کے موتی لٹا لٹا کر وہ راہیں اب تک بھی ہوئی ہیں، دلوں کا کعبہ بنی ہوئی ہیں جہاں جہاں سے حضور گزرے ، ہیں نقش اپنا جما جما کر ہے ان کو امت سے پیار کتنا، کرم ہے رحمت شعار کتنا ہمارے جرموں کو دھو رہے ہیں، حضور آسو بہا بہا کر میں ایبا عاصی ہوں جس کی جھولی میں کوئی حسن عمل نہیں ہے مگر وہ احبان کر رہے ہیں، خطائیں میری چھیا چھیا کر یک اسان مل ہے میری، اس سے بری بن ہے میری سمینتا ہوں کرم خدا کا، نبی کی تعتیں سنا سنا کر اگر مقدر نے یاوری کی، اگر مدینے گیا میں خالد قدم قدم خاک اس کلی کی، میں چوم لوں گا اُٹھا اُٹھا کر

## تنہائی کے سب دن ہیں

تنہائی کے سب دِن ہیں، تنہائی کی سب راتیں
اب ہونے لگیں ان ہے، خلوت میں ملاقاتیں
ہر لحظہ تشفی ہے، ہر آن تسلی ہے
ہر وفت ہے دل جوئی، ہر دم ہیں مداراتیں
کوثر کے تقاضے ہیں، تسنیم کے وعدے ہیں
ہر روز یہی چرچ، ہر روز یہی باتیں
معراج کی ہی حاصل، سجدوں میں ہے کیفیت
اِک فاسق و فاجر میں، اور الی کراماتیں
بے مایہ سمی لیکن، شاید وہ بلا بھیجیں
جیری ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں
جیری ہیں درودوں کی کچھ ہم نے بھی سوغاتیں
(مولانا محملی جوہر)

☆.....☆.....☆

## خسروی اچھی گئی نہ سروری اچھی گئی

خروی الحیمی لگی نه سروری الحیمی لگی ہم فقیروں کو مدینے کی گلی اچھی گلی وور تھے تو زندگی بے رنگ تھی بے کیف تھی ان کے کویے میں گئے تو زندگی اچھی کی میں نہ جاؤں گا کہیں بھی در نبی کا چھوڑ کا مجھ کو ، کوئے مصطفیٰ کی جاکری اچھی گلی ناز کر تو اے طیمہ ، سرور کوئین پر گر لگی اچھی تو تیری، جھونپردی اچھی لگی دیا سرکار کے قدموں یہ سلطانوں مکال کی سادگی اچھی گی میر وماہ کی روشنی کو وہ بری اچی کی

### بگڑی بھی بنا کیں گے

ا گری بھی بنائیں کے جلوے بھی دکھائیں کے تحبراؤ نه دیوانو ، سرکار بلاتیں کے ہم مسجد نبوی کے ویکھیں گے بیناروں کو اور گنید خضریٰ کے یُر تور نظاروں کو ہم جا کے مدینہ پھر واپس تہیں آئیں گے مل جائیں گی تعبیریں اک روز تو خوابوں کی گر جائیں گی دیواریں سب دیکھنا راہوں کی ہم روضۂ اقدی ہے جب آنسو بہائیں کے عشق نبی میں کھی اور توپیخ دید کی آتش کو کھے اور بھڑ کئے تشنہ کبی چل کر زم زم سے بچھائیں کے امت کا کرنے کو یوچھ کے آقا

### جتنا دیا سرکار نے

جتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اُتی میری اوقات نہیں

یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایس بات نہیں

و بھی وہیں یہ جا، جس در پر سب کی بگڑی بنتی ہے

ایک تیری نقدیر بنانا ان کے لیے بچھ بات نہیں

عشق شہ بطی سے پہلے مفلس و خشہ حال تھا میں

نام محمہ کے میں قرباں اب وہ مرے طالات نہیں

ذکر نبی میں جو دن گزرے وہ دن سب سے بہتر ہے

زکر نبی میں رات جو گزرے اس سے بہتر رات نہیں

غور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے

کور تو ہے ان کا ثناء خوال نیے معمولی بات نہیں

(کور بریلوی)

☆.....☆.....☆

## بم كوا بني طلب سيسوا

ہم کو اپنی طلب سے جیسے ہی ولیی عطا چاہیئے کیول کہوں سے عطا وہ عطا ان کو معلوم ہے ہم کو کیا این غلامی کی دے دیں سند و مرتبہ اور کیا جائے جر کے جھولی مری، میرے سرکار

وہ سوتے نصیے جگا دیے والے وہ آتش کو گلشن بنا دینے والے ہزاروں محمد کے ایسے ہیں خادم جو تھوکر سے مُردے چلا دینے والے یمی وہ محمد میں ، جن کے ہزاروں يا دے گئے ہيں ، بيا دينے والے ہجر احمد مجھے کر کے پسمل کہاں چل دیا او دغا دینے والے

The fact of the colored of the contract of the colored of the colo

تیرے جلوے کے مقابل ید بیضا کیا ہے آگے کب کے تیرے اعجازِ میجا کیا ہے اک نظر دیکھنے کی تاب نہ لائے مویٰ نورِ حق آب تم، برقِ مجلی کیا ہے تور سے جن کے ہیں پوسف، انہیں ویکھو تو کبو آپ نے حضرت لیقوب ابھی دیکھا کیا ہے میں پہنے جاول مدینے میں تو رضواں سے کہوں فخر کیا ہے مرے آگے تیرا رتبہ کیا ہے ریخ میں بھٹے حانے ملك الموت تقاضا صل على صلى ہے یا تور شرایا کیا ہے

زندگی ہے تو تبھی دیکھے ہی لیں گے روضہ موت تو ہے ہے کہ جینے کا بھروسہ کیا ہے نعت لکھے جو تیری کب ہے مجالِ حافظ یوں تو لکھنے کا تیرا وصف ابھی کیا کیا ہے

جمالِ گنبد خطرا عجیب ہوتا ہے منظر نصیب ہوتا ہے جمالِ یار کی حسرت میں جو مریض ہوا ہے جمالِ یار کی حسرت میں جو مریض ہوتا ہے جمالِ بار ہی اُس کا طبیب ہوتا ہے اُس ایک لیے کا احوال ہو سکے نہ بیال گنہگار جب اُن کے قریب ہوتا ہے برے اُن کے قریب ہوتا ہے برے اُن کے قریب ہوتا ہے بیل خریب ہوتا ہے بیل کر سلام کرتے ہیں نے در کا گدا کب غریب ہوتا ہے نئی کے در کا گدا کب غریب ہوتا ہے ظہوری جس پے نگاہ کرم حضور کریں خوش نصیب ہوتا ہے خدا کا بندہ وہی خوش نصیب ہوتا ہے

☆.....☆

ہم محمد کو فقط تور خدا کہتے ہیں نام جب ليتے ہيں تو صل على كہتے ہيں مجهى احمد مجهى محبوب خدا كبتے ہيں لوگ جو آپ کو کہتے ہیں بجا کہتے ہیں جس نے ویکھا آئیں، اللہ کو دیکھا اس نے ان کے دیدار کو دیدارِ خدا کتے ہیں اے زلیجا تیرے پوسف کی حقیقت کیا میرے محبوب کو محبوب خدا کہتے ہیں وہ تیرے اسم مبارک کی فظ تھی برکت جس کو سب لوگ سلیمال کی ہوا کہتے ہیں اہل دنیا جے کہتے ہیں سیم فردوں ہم أے آپ کے كوچہ كى ہوا كہتے ہيں حشر کے روز کہیں مجمول نہ جانا مرا نام آب کے بندہ عاصی کو فدا کہتے ہیں (محرفدانسين فدا)

شرم آتی ہے اگر کہہ دول، عکو کارول میں ہول شافع محشر سراسر میں گنه گاروں میں ہوں سن طرح سے روضۂ اقدس بیہ ہو میرا گزر میں نہ یر داروں میں ہول شاہا نہ زرداروں میں ہول لاکھوں مردے ایک بل میں جس نے بین زندہ کئے بس اُسی رشک مسیحا کے میں، بیاروں میں ہوں اے شر بیڑب بلا لو جلد تر از بہر خدا وربدر پردلیں کے کوچہ و بازاروں میں ہول محمد خود ہول نادم، باعث کارِ سیاہ کہہ تہیں سکتا ہوں، میں تیرے طلب گاروں میں ہول اے شر کونین ہے ققام آخر آپ کا کو سید کاروں میں ہول، عاجز یا ناداروں میں ہول (حضرت سيد قمقام على مبشري)

#### شبمعراج

کر دو خبر رہے ذکرِ رسالت مآب ہے جو زرہ ہے زمین کا آج آفتاب ہے اس ذکر سے کھلا ہوا رحمت کا باب ہے بخشش ہے بے شار کرم بے حساب ہے ر فکر وہ ہے زینت عکمان و مور ہے سے وہ دُہل ہے جس کی صدا دور دور ہے حوریں کھڑی ہیں طشت ڈمرد لئے ہوئے رحمت کا آب طشت میں ساری بھرے ہوئے خلد بریں کے باب بیں سارے کھلے ہوئے جن و ملک کے عظر میں جامے لیے ہوئے ماتھوں میں سب کے جام شراب طہور آ جھول میں سب کے آپ کے جلوے کا تور ہے ہفت آسال پیہ آج مترت کی دھوم ہے غلمان ونور و جن و ملک کا بیوم ہے

حور پر آنکھ نہ ڈالے مجھی شیدا تیرا سے بیگانہ ہے اے شاہ، شناسا تیرا شان اربع ہے تری، مرتبہ تو ہے میکا کوئی ہٹانی نہیں حقا اراہ میں اس کی جو ثابت قدی ہو تھے سے المحده گاه جانے ملک نقش کف یا تیرا جبتجو میں جو نہ دوڑیں تری، ٹوٹیں وہ یاؤں سر وہ مث جائے، نہ ہو جس میں کہ سودا تیرا لیا کے لئے دیدہ مجنوں ہے ضرور ليجھ وگر ہيں کرتا

### یا خداجیم میں جال رہے

یا خدا جہم میں جب تک کہ مری جان رہے ہے تیرے محبوب پہ قربان رہے کوئی محشر میں نہیں پوچھے والا میرا ایس گنگار سیہ کار کا بھی دھیان رہے دین و دنیا میں جو پایا وہ وہیں سے پایا ہم تو جس گھر میں رہے آپ کے مہمان رہے ہیں تیرے در کی گدائی سے رہا مستغنی شان مجھ کو نہیں در کار مری آن رہے گھر رہے یا نہ رہے پر یہ دعا ہے کہ امیر نزع کے وقت سلامت میرا ایمان رہے زریم مینائی)

## حُسن سرور دوجهال

ہے وہ حُسنِ دو جہاں، نہیں جس کا کوئی نظیر ہے

نہ تو مہر میں ہے وہ روشی، نہ وہ نور بدر منیر ہے

یہ وہ جلوہ ٹور ہے، کہ یہ سارا جس کا ظہور ہے

یہ دوائے روز نشور ہے، جو حبیب رب قدر ہے

یہی زیب صورتِ ناز ہے، یہی راز ناز و نیاز ہے

در رمز اس سے ہی باز ہے، یہی سرق کا خبیر ہے

در رمز اس سے ہی باز ہے، یہی سرق کا خبیر ہے

مرک جان آگرچہ ہے سینے میں، کہیں تن ہے کہیں پہ ضمیر ہے

ہوں تر پتا جر میں دم بدم، مجھے روز وشب ہے فروں یے

مرا الکا آگھوں میں آ کے دم، یہی شوق میرا نصیر ہے

مرا الکا آگھوں میں آ کے دم، یہی شوق میرا نصیر ہے

نعت احمد جو لکھوں میں مرا رتبہ کیا ہے وصف خالق ہی جو فرمائے تو بندہ کیا ہے بندهٔ حق ہول، غلام شبر لولاک ہوں میں یوچھو تو جھ کو تکیرین نے سمجھا کیا ہے لب جمث جاتے ہیں، کہتا ہے محم جو کوئی اور ال نام سے براہ کر کوئی میٹھا کیا ہے جس نے اک بار مدینہ کی زیارت کرلی پھر اسے روضة رضوال کی تمنا کیا ہے حضرت موی جو گرے عش کھا کر یار بکارا ابھی ویکھا کیا ہے میں تو اس جذبہ الفت کا اثر جب جانوں خود نی جھے سے کہیں تیری تمنا کیا ہے جلوہ نور نی سے میری سیری ہو جائے ملک الموت سے کہدو کہ نقاضا کیا ہے۔ شافع روز جزا کا ہوں مسکین كو كنهگار بهول ليكن مجھے يرواہ كيا

جب مدینے کا مسافر کوئی یا جاتا ہوں حرت آتی ہے یہ پہنچا میں رہا جاتا ہوں المدد المدد اے شافع روز بوجھ بھاری ہے گناہوں کا دیا جاتا ہے زیارت یہ فظ عشق سے افاقہ موقوف ب آتے ہیں تو میں آپ میں آ جاتا ہول دو قدم بھی نہیں جلنے کی ہے مجھ کو طاقت شوق تصنیح کئے جاتا ہوں فلے والے علے جاتے ہیں آگے آگے المدو اے شوق کہ سیکھے میں رہا جاتا ہول کاروان رو پیرب میں ہول آواز ورا سب میں شامل ہوں مگر سب سے جدا جاتا ہوں یض مولا سے ابھی صبر کی طاقت ہے امیر جو کڑی سامنے آئی ہے اُٹھا جاتا ہوں (امير ميناتي)

## لعت شريف

وصف احمد کا محبول کو سنا دیتے ہیں مهم وه ميش بين جو متوالا بنا ديت بين وه رُخ ماک اگر اینا دکھا دیتے ہیں خُرمنِ ول میں میرے آگ لگا دیے ہیں الک سے بھی تو ہے اعجاز محد کا مرے رونے ولوں کو وہ ایک پل میں ہنا دیتے ہیں برم بھی لوٹے پھرتے ہیں برابر عاشق يردهُ رُخ كو وه جب اين أنها دية بي برم میلاد میں جو آکر نہیں پڑھتے ہیں درود کہہ کے نفرین مہک، ان سب کو ہٹا دیتے ہیں ذکر آقا کا جو آتا ہے کوئی سننے کو ان کو جرئیل قریے سے بھا دیے ہیں میں چھیاتا ہوں اگر عشق کو اینے ابرار ہے یہ مدارح نی اوگ بتا دیتے ہیں (مخدابرار حنیف)

## صل علی محمد

کون و مکال کے سرور صلی علیٰ محد محبوب خاص دارو..... صلی علی محمه کل انبیاء کے افسر صلی علی ختم رسل سيغيبر صلى على قبلہ کے ہیں سے کعبہ کعبہ کے ہیں سے قبلہ برحق شفيع محشر المسلى على محمد معراج کی شب آئی باشانِ کبریائی تفا شور بيه فلک بر.... صلی علی محمد روح الامين بعمد تفاخر، لائے براق ور ير كبتے ہوئے برابر.... صلی علی محمد آرام گاہ میں آ کر، تلوؤں سے یر لگا کر كينے لگے جگا كر .... صل على محمد خالق نے ہے بلایا در پیہ براق لایا اب جليئ لا مكان بر .... صلى على محد

بیر کن کر شاہ بیڑب آئے قریب قریب كينے لگا لگا..... صلى على محمد بیتے جب ال کے اور آگے برھا قریب تنها نقا شاد ہو کر..... صلی علی محمر افضیٰ میں جب سواری سینجی ظلم بولے سبھی پیٹیر.... صل علیٰ جريل تا بسدره همراه تقے بياره نغمه سرا نفا بریل .... صل علی محد علم خدا سے زفرف آ کے ہوا مشرف بولا بي سر جھا كر..... صلى على محمد زخرف تھا شاہ کا قریب، راکب تھے شاہ بیرب روف کی تھا زبان پر.... صل علی محر جو شاہ کونین تا قرب قاب قوسین

☆.....☆.....☆

### يامحم مصطفحا

الو خر جلدی خدارا یا محمد مصطفیٰ کون ہے تھے بن ہمارا اس یا محمد مصطفیٰ آپ کی ذات مقدس کے سوا کوئی نہیں شافع محشر مارا.... يا محمد مصطفیٰ عشق رکھنا آپ سے اور آل سے اصحاب سے وین و ایمان ہے ہمارا.... یا مصطفیٰ ہے کلام اللہ سے ثابت آپ جبیا کوئی نہیں حق تعالی کو ہے پیارا.... یا مصطفیٰ آرزو میری ہے حق سے ہول میں جس دم جال بلب قبرمیں ہوچیں جس دم ہے تو زیارت سے تریا

### خدزردارم نه پردارم

این حالِ

بیجھے چاروں طرف سے غم و الم نے گھیر رکھا ہے ۔

ور شاہ فرکی دارم دارم دارم دارم دارم دارم کے دارم دارم کے دارم میں محشر میں محشر میں خدایا من گزگارم نہ زردارم نہ یہ دارم خدایا من گزگارم نہ زردارم نہ یہ دارم کھنوی)

#### لعت شريف

یا رسول الله! حبیب خالق یکتا توئی برگزیده ذوالجلال پاک بے ہمتا تُوئی نات نازئین حضرت حق صدر بدر کائات نور چشم انبیاء، چشم چراغ ما تُولی درشب معران بُودے جریل اندر رکاب پانهاده بر سر بر گنبد خضری تُولی یا نهاده بر سر بر گنبد خضری تُولی یا نهاده با تولی ما تولی عاجزان رہنماؤ پیشوائے ما تولی مصطفیٰ و مجتبیٰ و سید اعلیٰ تُوئی مصطفیٰ و مجتبیٰ و سید اعلیٰ تُوئی مصطفیٰ و مجتبیٰ و سید اعلیٰ تُوئی

☆.....☆.....☆

## ممصطفی صلی علی کی آج محفل ہے

مصطفیٰ صلی علیٰ کی آج محفل ہے ہمازے مقتدا صل علی کی آج محفل ہے برستا نور ہے چھن چھن کے ہم سب اہل محفل پر کہ اس ابر سخا صل علیٰ کی آج .....محفل ہے درود اے غاقلو پڑھتے رہو نام محمد پر نبی صل علیٰ صل علیٰ کی آج ..... محفل ہے ہوا ہے نور سے معمور جن کے انہی بدر الدی صل علی کی آج .....معفل ہے ا کیا جس نے اشارہ سے فلک پر ماہ دو فکڑے اس مجز نما صل علی کی آج ..... فرشتے عرش سے آئے ہیں لیکر خوان رجت کے كريم الانبياء صل على كى آج ..... طلب کھھ کرے اے ققام اس دربار شاہی سے کہ شاہ دوسرا صل علیٰ کی آج ..... (سيد قمقام على شاه لكھنوي)

## نعت شريف

كوئى يوجھے تو رُتبہ سرورِ عالمٌ كا كيا كہدوں المبی کا نور ہے دونوں جہاں میں برملا کہدوں مرا ایمان ہے بعد از خدا تو سب سے برتر ہے خدا مجھ کو اجازت دے تو میں تجھ کو خدا کہدول تکیرین آ کے جب یو پھیں کہ تیرا کون مولا ہے التمهارا نام ليكر شافع هر دوسرا كهه دول مقدر میرا پہنیا دے مدینہ میں اگر مجھ کو درِ احمد یہ سر رکڑوں ادب سے مدعا کہدوں چلی ہے سوئے طبیبہ کیا محمہ کے تو روضے پر تھہر جا میں بھی اِک پیغام جھے سے اے صبا کہدوں ہارے سریہ اے ققام سایہ پیجتن کا ہے نه کیوں مشکل ہو آسال، جب میں یا مشکلشا کہدول (حضرت پیرسید محمد قنقام علی شاه)

☆.....☆.....☆

## محرمصطفي صلى على محفل

محمد مصطفیٰ صلی علی کی آج محفل ہے صبیب سکریا صل علیٰ کی آج ....محفل ہے رہو صلی علیٰ صلی علیٰ صلی علیٰ کہ محبوب خدا صلی علیٰ کی تاج .....محفل ہے وضو سے آئیں بیٹھیں باادب بھجیں درود ان پر جہاں کے راہنما صل علیٰ کی آج ....محفل ہے الما تک عرش سے آئیں اگر لوبان سلگا ہیں رسول دوسرا صلی علیٰ کی تاج ..... محفل ہے فرشتے عالم بالا سے س س کر یہ کہتے ہیں چلو تور خدا صلی علی کی آج ..... محفل ہے ہے جس کے ثور سے رنگ و بہار اسی رنگیں ادا صلی علی کی آج ..... كرم کے پیول، نیکی کے شمر، رحمت کے گلدستے بیتیفیں گے، مصطفیٰ صل علیٰ کی آج .....تحفل ہے

ہوتے ہیں جن کے فیض نور سے دونوں جہاں روش اسی محفل ہے اسی محسل الفحیٰ صل علی کی آج ........... محفل ہے ہوا ہے جس کے رُخ سے داغ دل میں ماہ کامل کے اس سلی علیٰ کی آج ....... محفل ہے ادنیٰ مرتبہ قوسین کا درگاہ میں جس کی آب مرتبہ قوسین کا درگاہ میں جس کی آب مرتبہ قوسین کا درگاہ میں جس کی اسی شاہِ والا صل علیٰ کی آج ....... محفل ہے دعا نمیں مانگ کے جو مانگنی ہوں حق سے اے آبر دعا نمیں مانگ کے جو مانگنی ہوں حق سے اے آبر تیرے مشکلشا صل علیٰ کی آج ......... محفل ہے تیرے مشکلشا صل علیٰ کی آج .......... محفل ہے تیرے مشکلشا صل علیٰ کی آج ........... محفل ہے (اکبرشاہ وارثی)

☆.....☆

### نعت شريف

آدی جن کو بناتے ہیں خدا، بنتے آپ لاکھ بنایا کریں کیا بنتے ہیں در سلطال کو فقیروں سے ملا کرتا ہے ہم مجھی اے شاہ تیرے در کے گدا بنتے ہیں انگ لیں گے کچے اللہ سے کعبہ جا کر باتھ اُتھے ہیں ہم وست دعا بنتے ہیں اے تری شان کے قربان تیری قدرت کے نار كل كے ترشے ہوئے بت آج خدا بنتے ہيں روح نکل ہے ہی کہتی ہوئی طبیبہ کی طرف الم تو ال باغ مي طنے كو ہوا بنتے ہيں ان کو ہو جاتی ہے آسان حقیقت کی صراط جن کے حادی دیں، راہ نما بنتے ہیں اسر یہ سمرا ہے شفاعت کا سر حشر برات آج دولها شهد لولاک لما سنتے ہیں آج معراج میں جاتے ہیں محد وضو کرتے ہیں نہاتے ہیں بتا بنتے ہیں (حضرت اكبرشاه دارتي)

#### نعت شريف

☆.....☆.....☆

## بانتس بھی مدینے کی

باتیں جھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کے اجینے میں سے جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی تعریف کے لائق جب الفاظ نہیں ملتے تعریف کرے کوئی کس طرح مدینے کی عرصہ ہوا طیبہ کی، گلیوں سے وہ گزرے سے اس وقت بھی گلیوں میں، خوشبو ہے کیا وہ این نگاہوں سے، متانہ بناتے ہیں زحمت مجمی نہیں دیتے، میخوار کو بینے کی ہی زخم ہے طیب کا، یہ سب کو تہیں ملتا كوشش نه كرے كوئى، اس زخم كو سينے كى طوفان کی کیا برواہ، بیہ بھول مہیں سکتا ضامن ہے دعا ان کی، امت کے سفینے کی

### يامصطفي خيرالوري

یا مصطفل خیر الورئ تیرے جیہا کوئی نیمیں

کنوں کواں، تیرے جیہا، تیرے جیہا کوئی نیمی

تیرے جیہا سوہنا نبی، لباں تے تاں ہے ہووے کوئی

مینوں تے ہے اینا ، بتا، تیرے جیہا کوئی نیمی

گودی وچ لے کے سرکار نوں، سوہنے مصل منظار نول

آکھے حلیمہ سعدیہ، تیرے جیہا کوئی نیمی

من موہنیاں نبی سوہنیاں، قرآن ہے تیرا نعت خوال

عرب و عجم دے والیا، تیرے جیہا کوئی نہیں

ہووئے فقیر یا بادشاہ، بھاویں گدا نیازی جیہا

سب کھاوندے نیں صدقہ تیرا، تیرے جیہا کوئی نہیں

سب کھاوندے نیں صدقہ تیرا، تیرے جیہا کوئی نہیں

(عبدالتار نیازی)

☆.....☆

### جلوے دکھا دیئے ہیں

یردے اُٹھا کے تو نے جلوے دکھا دیتے ہیں انسال گرا دیئے ہیں پھر جلا دیے ہیں الله دے ہے رحمت اللہ دے شفاعت یال تو گناه کہئے ہیں وال بخشوا دیتے ہیں صل علی محمد ہیں بر رحمتِ حق صحرا میں انگیوں سے دریا بہا دیے ہیں ہر امتی کے سریر خالق نے رحمتوں کے سبرے بندھا دیئے ہیں دولہا بنا ویے ہیں کے نواسے یوں ہوں شہید بیاسے کور کے جام لاکھوں جس نے لٹا دیتے ہیں کانے کی بات ہے میزاں بلا بلا کے امت کی بنیوں کے بلے جھکا دیے ہیں اے یردہ پیش عصیاں ہول کیوں شرتم بی نازال ہم نے گناہ کہتے ہیں تم نے چھیا دیے ہیں عیبول کے دھونے والے، راتوں کو رونے والے امت کے بخت خفتہ تم نے جگا دیتے ہیں (اكبروارلي)

## نعت رسول مقبول علياراللم

یہ دعا ہے سیّد مرسکین ترے آستانے پہ سر رہے
میری مجدہ ریزی چک اُٹھ، جو نصیب میں تیرا در رہے
تیری ہر نظر ہے وہ کیمیا، جو گدا کو کرتی ہے بادشاہ
میرے حال پہ شہ بہر و بحر، تیری ایک الی نظر رہے
اے اجل! تھہر کہوہ آئین گے، آئین اِک نظر تو میں دیکھلوں
غم مرگ کیا میرے رو برو، شہ جن و انس اگر رہے
میری کامیاب ہو آرزو، میری التجا یہ قبول ہو
میرے سرکوآپ کا در طے، میرے دل میں آپ کا گھر رہے
یہ جونظم ونس جہان ہے، یہ میرے حضور کی شان ہے
یہ جونظم ونس جہان کا، یہ نظام زیر و زبر رہے
دہ نہ ہوں تو قطب جہان کا، یہ نظام زیر و زبر رہے
دہ نہ ہوں تو قطب جہان کا، یہ نظام قطب الدین قطب فریدی چشتی)

☆.....☆

#### مديني بلايا مينول

مديخ بلايا مينول حضورال بیوایا ہے زم زم مکوائیاں تھجورال مسافر نول منزل دا رسته ويکھايا مے دیاں آپ رنگال تے تورال دوبارہ طلب ہے فقط حاضری دی شد دنیاوی خوایش نه سنگیال نین مورال نی دا ادب ہے کہ بہد کے حم نه یون دی جرات نه اُجا مے وی مخترک توں ہے دور رکھیا ہوں تے حس دیان تیاں شدورال وکھیڑے سفر وے خطر پکن لیئے نیں مدینے شہر دیاں مٹھیاں ☆.....☆

#### يرهد سيورج

چڑھدے مورج فھلدے ویکھے

بکرے دیوے بلدے ویکھے

ہیرے دا کوئی ممل نہ مُزیا

کھوٹے سکے چلدے ویکھے

اودھی رحمت نال بندے

اودھی اوتے چلدے ویکھے

بانی اُوتے چلدے ویکھے

جہاں دا نہ جگ اُتے اُوئی

لوک کہیںدے دال سی گلدی ویکھے

یقر گلدے ویکھے

بین تے پھر گلدے ویکھے

☆.....☆

# مر گئے اونہاں و لے جیمو نے کہن مر گئے

حاضرین کرام! جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ مر گئے اونہال دے جیہرے کہن مر گے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارا تو ایمان ہے کہ، مر گئے اونہاں وے جیبوے کہن مر کے ساؤا تے ہے ہر اِک تاجدار زندہ ساؤهے نبی زندہ ساؤھے ولی زندہ ہر دربار زندہ تے ہر مزار زندہ صاحبان علم وتضل کی موجودگی میں عرض گزار ہوں کہ جبیبا کہ سب کو بی علم ہے کہ جب حضرت ابو برصدیق رضی اللہ عنہ نے میہ وصیت فرمائی کہ جب ميرا وصال بوجائة نبي كريم صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه عاليه ميں میری میت یا جنازہ کو پیش کرنا اور اس کے ساتھ ہی بیعرض کرنا کہ یا رسول الله يا حبيب الله آب كاغلام حاضر بـ ونن مونے كى اجازت كاطلب كار بإن اگر اجازیت مل جائے تو مجھے میرے آتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

کے قدموں میں فن کر دینا اور اگر اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ پھر جنب آب کا وصال ہوا تو صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین نے آپ کا جنازہ کریم آقا کی بارگاہ میں پیش کیا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ کاغلام حاضر ہے۔

سنوسنو!مسلمانوغور سے سنو! كه دروازه كھلا اور آواز آئى كه حبيب كو

حبیب کے ساتھ ملا دو۔

میں بوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی تو بتا دے کہ آخر وہ کوئی ہستی تھی کہ جس نے دروازے کو کھولا اور جس نے بیصدا دی کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ ہاں ہاں اس لئے تو ہم ریہ بر ملا کہتے ہیں کہ:

مر گئے اونہال دے، جیہوے کہن مر گئے ساڈا تے ہر اک تاجدار زندہ ساڈا فی وی زندہ ساڈے وی زندہ ہر دربار زندہ تے ہر مزار زندہ ہر مزار زندہ

ایک اور ایمان افروز واقعہ ملاحظہ فرمائیے کہ جب حضور بابا بلصے شاہ سرکیا مطلبہ الرحمة کا وصال ہوا تو چند ہندوعورتوں نے مشورہ کیا کہ آؤبا ہی کی زیارت کرتے ہیں۔مسلمانوں کے بڑے کامل پیر تھے۔ بچوں اور بڑوں کو دم

کیا کرتے تھے۔

ان کے ذہنوں میں بیر خیال بھی آیا کہ اگر بابا جی کامل بیر ہوتے تو جمعہ کے دن وصال کرتے جو کہ مسلمانوں کا فضلیت والا دن ہے اور آج نو منگل کا روز ہے۔ بابا جی نے ان کے ذہنوں کو پڑھ لیا اور اپنے چہرہ اقدس سے جاور کو ہر ایا اور فرمایا:

فیر کیڑھی گل اے اسال جمعہ دے دن فیر وصال کرال کے

أسى لئے تو آپ نے بیفر مایا تھا کہ: آپے پائیاں کنڈیاں نے آپے سیجھنا ایں ڈور ساڈھے ول مکھڑا عرش کرسی نے بانگال ملیال کے لیے گیا شور بلھے شاہ اسال مرنا ناہیں گورپیا کوئی ہور پھر کیوں نہ ہم ہیکہیں کہ مر کئے اونہال دے ، جیبڑے کہن مرکئے ارے ہاں ہاں سب جانے ہیں کہ حضرت امام عالی مقام بعنی امام حسین رضی اللذعنه کا سرمبارک نیزے کی نوک پر ہے اور سرمبارک سے قرآن كريم كى تلاوت جارى ہے۔ توجس كى گواہى قرآن دينا ہے تو چھر ماننا پڑے گا \_ بهار مام عالى مقام بھى زنده بيں يو پھر بھلا ميں كيول نه كبول كه مر گئے اونہاں دے جیمزے کہن مر گئے ساڈا تے ہے ہر اک تاجدار زندہ ساڈنھے نی زندہ ساڈھے ولی ہر دربار زندہ نے ہر مزار زندہ میرے نی دی گل نے اِک یا ے ربن ولیال دے خدمتگار زندہ

# م مصطفی صدراللم

جب ہمارے کریم آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمہ مبارکہ ہموئی تو ساری کا نئات نے اور کا نئات میں موجود ہرشے نے مسرت و شاد مانی کا جشن منایا۔ اور یہی نہیں بلکہ رب کا نئات نے خود اپنے محبوب کریم روف الرحیم کی آمد پر ہر طرف جھنڈ ہے بلند کیئے تو پھر حروف نہی نے کھے بول اپنے جذبات کا اظہار کیا جب اس سے یوچھا گیا۔

الف نے کہا اللہ کا سارل

الف نے کہا اللہ کا پیارا آیا

ہے نے کہا ہے سہاروں کا سہارا آیا

ہے نے کہا ہیر کا نئات آیا

ت نے کہا تور کا نئات آیا

ث نے کہا ثنائے کا نئات آیا

ہے نے کہا جان کا نئات آیا

ح نے کہا خسن کا نئات آیا

ر نے کہا خسن کا نئات آیا

د نے کہا ذکے روکا نئات آیا

د نے کہا دانا نے کا نئات آیا

973

| Ļī.                                             | رادتِ کا کات        | ز_نے کہا |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------|
| ֝ <b>֖</b> ֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞֞                     | زینت کا گنات        | ز نے کہا |
| Ļĩ                                              | سلطانِ کا تناست     | س نے کہا |
| Ŀĩ                                              | شان کا تنات         | ش نے کہا |
| ĻĨ                                              | صدركاكات            | ص نے کہا |
| Ļĩ                                              | ضيائے كائنات        | ض نے کہا |
| آيا                                             | طبيب كائنات         | ط نے کہا |
| آيا                                             | ظرف كاكنات          | ظنے کہا  |
| Ŀĩ                                              | عظمت كائنات         | ع نے کہا |
| آيا                                             | غيور كالمنات        | خ نے کہا |
| Ļĩ                                              | فياض كائنات         | فنے کہا  |
| וַלַ                                            | قاسم كائنات         | ق نے کہا |
| <u>เ</u> โ                                      | لعل كائنات          | ل نے کہا |
| آیا                                             | محبوب كائنات        | م نے کہا |
| Ŀĩ                                              | نُورِ کا سُات       | ن نے کہا |
| <u>ו</u> ן                                      | واکی کا تنات        | ونے کہا  |
| <u></u> וַן                                     | بادئ كاكنات         | ھ نے کہا |
| ارے کی نے کہاسینہ چرکر یارسول اللہ یا حبیب اللہ |                     |          |
|                                                 | ہے، بیہ جان بھی تنہ | 14 1     |
| ہر چیز تہاری ہے                                 | هیش کروں آقا،       |          |

200£ 3

#### أسلسلة ناز

غوث اعظم وه بين جن پر غومیت ناز کرتی ہے دا تا وه <u>بن</u> جن پر ولایت ناز کرتی ہے معین الدین وه ہیں جن پر کرامت ناز کرتی ہے ستننج شکروه بین جن پر عبادت ناز کرتی ہے جن پر فقیریت ناز کرتی ہے سلطان باہووہ ہیں صديقِ اكبروه ہيں جن پر صدافت ناز کرتی ہے جن ير عدالت نازكرتى ہے عمر فاروق وه بیں جن بر سخاوت ناز کرتی ہے عثان عنی وه بین مولاعلي وه بين ناز کرتی ہے جن بر شجاعت امام حسین وہ ہیں جن پر شہادت ناز کرتی ہے بلال طبقی وہ ہیں جن پر محبت ناز کرتی ہے جن پر فرقت ناز کرتی ہے اُولیل قرتی وه ہیں فاطمهروه بیں جن پر رسالت ناز کرتی ہے اور محدوہ بیں کہ جن برساری خدائی ناز کرتی ہے۔

(خالدمحمودخالد)

## انداز ہمار ہے ہیں ہوتے

یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے میں اگر کلاے تمہارے نہیں ہوتے ملتی نہ اگر کلاے تمہارے نہیں ہوتے در سے ملتی نہ اگر بھیک حضور آپ کے در سے اس شان سے متلوں کے گزارے نہیں ہوتے ہے دام ہی پک جاہیے، بازار نبی میں اس طرح کے سودے میں خیارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے مثلات یہ تھیت کے ستارے نہیں ہوتے مثلات یہ تھیت کے ستارے نہیں ہوتے مثلات یہ تھیت کا ورنہ میں تیرے وارے نیارے نہیں ہوتے

☆.....☆

## . مخریکی اداد مجھی ہے

زُلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے

اُک گیا جس نے بھی محمہ کی ادا دیکھی ہے

ایخ چبرے کو چھپانا نہ میرے آق

بعد مدت کے مریضوں نے شفا دیکھی ہے

بر جھکائے گزر جاتے ہیں وفادار سبجی

جب سے فازی کی زمانے میں وفا دیکھی ہے

بوں تو کرتے ہیں بندگی تو زمانے سے جدا دیکھی ہے

تیری بندگی تو زمانے ہیں زلفیں

61

پیر دی وی اکھ اے، مرید دی وی اکھ اے ویکدی وی اکھ اے، خرید دی وی اکھ اے نیکی اکھ وچ اے گنا ہ اکھ وچ اے واب اکھ وچ اےء عزاب اکھ وچ اے سوال اکھ وچ اے جواب اکھ وچ اے ميخانہ اکھ وچ اے، شراب کھ وچ اے یاوندی وی آکھ اے، طاوندی وی اکھ اے رائجے وانگوں کلیاں وج، رولاؤندی وی اکھ اے اکھ بے زبان اے، ہر پولدی وی اکھ اے دِلال دِیال کندیال نول، کولدی وی اکه اے اکھ کے پیر نال لڑے، تال اے اکھ اے جير دي وي اكه اے، مريد دي وي اكه اے و كيدى دى اكه اے، عزيد دى دى اكه اے صديق دي وي اكواسه اسما كواور معكوال كي ساري وكواس

اکھ اے، اکھ وچ کے اے
اکھ دچ بھک اے، اکھ وچ رج اے
اکھ وچ کی اے
اکھ وچ کی الکہ وچ رب اے
ویکدی وی اکھ اے، خرید دی وی اکھ اے
امونی اکھ ای قبول اے
اکھ وچ رب تے رب دا رسول اے

☆.....☆

## مقام عشق

میں پچھیا عشق کولوں، عشقا، تیرا مقام کی اے ہے بنیوں ملنا چاہئے، تے دی کھے ملنا ای آواز آئی، تیری سوچ چھوٹی، میری پرواز وڈی ترب سوچ کی میری پرواز وڈی ترب سالے دی پرواز چھوٹی، میری پرواز وڈی جہرا ہے سنن تے ویکھن وچ نہ آون، او کم نہ وکھاواں ترعشق ای نیوں ترعشق ای نیوں

یار دے گھوڑے دی ٹور دیاں، ہے قسمال نہ جاوال تعشق ای تمیں

یارِ غار دی او علی اُتے، ہے و نگ نه مرداوال تعشق ای شیں

کدی آ جادال میں موج اندر، ہے دند نہ کڈاوال تعشق ای شمیر

کدی شاہ عنائت جنے آرائیں اگے، ہے سید نہ نیاواں تعشق ای نمیر

رانجے جث دے کدھ کے وٹ سارے، ہے کن نہ پڑواوال نے عشق ای نمیں کری کربل دی تیدن رہت آئے، ہے شیمے نہ لودادان تعشق ای تیں

تیرے نام توں چھ مہینال دا، ہے بال نہ کہاواں تے عشق ای نیں

سر جاڑھ عشق دا نیزے اُتے، ہے قرآن نہ سناوال

ہے آ جاوال میں محفل دے وجے، ہے سبحان اللہ نہ کہواواں میں محفل دے وجے، ہے سبحان اللہ نہ کہواواں میں محفق ای نمیں

# جشن آ مدرسول مقبول عليالله

آمدِ مصطفیٰ کریم سے پہلے جسم سے احساس نہ تھا عام تنظے مگر وہ خاص نہ تھا زمین تھی مگر سبرہ نہ تھا سرتو تھے گر قرار نہ تھا سرتو تھے گر وقار نہ تھا دل تو تھے دھرکن نہ تھی گلش تو تھے بھین نہ تھی بھول تھے میک نہ تھی ستارے تھے جمک نہ تھی ہوں تھی محبت نہ تھی ظلمت تھی ہدایت نہ تھی زبانیں تھیں صدافت نہ تھی عم تھا سرت نہ تھی آ تکھیں تھیں گر جیا نہ تھی شرمندگی تھی گر بزرگی نہ تھی زندگی محمی بندگی نه محمی ظلم تفاحلم نه تفاجهالت تفاعلم نه تفا حاضرين كراى قدر! النبي عالات من الله كريم عليهم وخبير كي رحمت ا جوش میں آئی اور بکارنے والے نے بکارا۔اے دنیا والوا مہین مبارک ہو، ممارك ہو۔ تمہارے عم كسارآ مكت

تاجدارا گئے

راہنما آ گئے دلبربا آ گئے رحمتِ عالم آ گئے عظمتِ آدم آ گئے عاره گرآ گئے ساقی کوٹر آ گئے ال كے ساتھ بى ساتھ دنیا میں نور بى نور پھیل گیا اور پھر كليال يخفظكين يھول مسكنے لگ غنج کھلنے لگے گلتان میکنے لگے جا ندم کرانے گے گویا برطرف نور بی نور ہوگیا اورظلمت کی رات د حلنے لگی بات پنتے لگی احساس جاسخة لگا شيطان بها كنه لكا

ول کھنے لگا
قدم منجلے لگا
آنسو تھنے لگا
ہونٹ مسرانے گئے
ہونٹ مسرانے گئے
ایر رحمت بر سے گئی
بس پھڑ کیا تھا، ہراک لب پر سوال ساتھا کہ
کہاں سے اسے سرؤر آئے
کہاں سے اشے سرؤر آئے
کہ ہر ایک زرہ نیار آٹھا
حضور آئے،

☆....☆

## وَرفعنا لکَ ذکرک

حاضر بن گرائی قدر ابندہ ناچیز عرض گزار ہے کہ ہمارے آقا و مولی محد کریم رؤف الرجیم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شان بیان کرنا تو کی بھی بندہ کے بن کی بات نہیں ہو پایا ہے کہ وہ کے بن کی بات نہیں ہو پایا ہے کہ وہ آقائے نامدار باعث وجہد وجود کا نتات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی شان کو کما حقہ بیان کر پائے۔ جبکہ خالق کا نتات اللہ کریم علیم و چیز نے ہی کام اللہ شریف میں بیان فرما ویا ہے کہ

### وَرَفَعْنَا لَكِ ذِكركِ

اور (اے بیادے) ہم نے آپ کے لئے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔
تو پھراب کون انسان ہوگا کہ اس والا شان ہستی کی شانِ اقدس بیان
کرنے کا دعویٰ کرے کہ جس کا ذکر اس کے خالق نے بلند کر دیا ہو۔ اللہ درب
العزت بلاشبہ پوری کا نئات بلکہ تمام تر کا نئاقوں اور مخلوقات کا مالک اور خالق
ہے۔ جب اللہ کریم نے بی اپنے قرآن کریم فرق ن جید عن ہمارے آتا و
مولیٰ کو آپ کا نام لیکر مخاطب نہیں قرمایا تو پھر ہم جیسے نکم اس کی بھلا اوقات ہی

کیا ہے۔

درج ذیل سطور میں ہم اپنی سی کوشش کرتے ہیں کہ اس اعزاز کی تشریح کرسکیں۔اللہ تبارک تعالی ہمارے دلوں کے بھید بہتر جانتا ہے۔ اللّٰہ رب العزت نے فرمایا کہ:

جبرائیل ہوگا میرا بیآ دم ہوگا میرا بیآ دم ہوگا میرا میسلی ہوگا میرا بیسلی ہوگا میرا

بیموی ہوگامیرا وہ امتی ہوگا تیرا

جب ذکر ہوگا میرا جوعاشق ہوگا میرا جوعاشق ہوگا میرا

جوعاشق ہوگا میرا جوشیدا ہوگا میرا جوشیدا ہوگا میرا

قرآن ہوگا میرا تورایت ہوگی میری وہ نعت ہوگی تیری

تورامیت ہوی تیری زبور ہوگی میری انجیل ہوگی میری انجیل ہوگی میری

مكه بوگاميرا

فشم ہوگی تیری مدينه ہوگا ميرا عيدالله بوگاميرا وه بأيا ہوگا تيرا آ منهٔ ہوگی میری وه امال ہوگی تیری حلیمهٔ ہوگی میری وه دانی ہوگی تیری صديق ہوگا ميرا وه مار ہوگا تیرا عمرته وكانتيرا وه يار ہوگا تيرا صحانی ہوگا تیرا عثمان ہوگا میرا على بوگا ميرا وه بھائی ہوگا تیرا نواسه بوگا تیرا حسن ہوگا میرا تحسين ہوگا ميرا نواسه ہوگا تیرا بلال ہوگا میرا وه عاشق بهوگا تیرا وه عاشق هوگا تیرا اولين ہوگا ميرا وه کو کو ہوگی تیری ٔ کوکل ہوگی میری بكئل ہوگا ميرا . ترتم هوگا تیرا پھول ہوں گے میرے ، مہک ہوگی تیری کلیاں ہوں گی میری جیج ہوگی تیری سیسی ہول کے میرے دیوانے ہول کے تیرے بینفشبندی ہول گے میرے دیوائے ہول گے تیرے میرقادری ہول کے میرے متانے ہول کے تیرے

سپروردی ہوں گے میرے پروانے ہوں گے تیرے ر چنتی ہوں گے میرے ویوانے ہوں گے تیرے بجوری ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے فریدی ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے سلطانی ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے فلندری ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے گواڑوی ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے عطاری ہوں گے میرے دیوانے ہوں گے تیرے عرش ہوگا میرا قدم ہوگا تیرا قدم ہوگا تیرا سدره ہوگا میرا لأجور ميرا ميلاد تبرأ ☆.....☆.

## محفل ميلا د

حاضرین گرامی قدر، مشائخ ذی شان، علمائے اہل سنت اور منتظمین ذی وقار، بیروحانی محفل ہے جس کو کہ ہم محفل میلا د کہتے ہیں۔ بیکفل ہم ہی تنہیں منعقد کرواتے بلکہ ریہ تو صدیوں سے منعقد ہوتی چلی آ رہی ہے۔ بندہُ عاجزاگرید کے تو ہرگز بیجانہ ہوگا کہ اس کا بانی تو خود الله کریم علیم وخبیر ہے۔ جيها كه حضرت امير حمر ورحمة التدعليه فرماياكه: خُدا خُود مير مجلس بُود اندر لا مكال خمرو محمر سمع محفل یود، شب جائے کہ من یودم محفل ميلا والثدرب العزت كيمجوب كريم صلى الثدعليه وآله وسلم کی تعریف و ثناء کے واسطے منعقد کی جاتی ہے جس کا بانی یقیناً الله کریم علیم و خبير بى ہے تمام آسانی كتب كامطالعه كر ليجئے آپ كوكسى بھى الہامى كتاب ميں اللدرب العزت كاليظم اس نبي كى امت كے لئے نبيس ملے گا كه ميرے اس تنبي بردرود وسلام بهيجو\_

ہاں ہاں! میہ پیغام یا تھم کسی بھی نبی کی امت کونہیں دیا گیا اگر چہ تمام انبیاء علیہم السلام ہی برگزیدہ اور بلندر تبوں پر فائز ہتھ۔ جب اللہ کریم عزوجل نے فرمایا کہ:

أ ان الله و ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا تسليمات تو تحض ميه بي تهيس كه فرمايا اسايمان والو! نبي صلى الله عليه وآله وسلم پر درود وسلام بھیجا کرو بلکہ بیرفر مایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے یہی کام کرتے میں۔اب بیاتو تہیں بتلایا گیا کہ کب سے کرتے ہیں چنانچہ بیر ثابت ہوا کہ جب سے نور محری تخلیق موابیا کام مور ہا ہے۔ اس حکم میں محض اہمیت کو اجا گر كرنے كے لئے فرمايا كيا كم الله اور اس كے فرشتے تو درود وسلام بھيجتے ہى ہيں اے ایمان والوتم بھی ایبا ہی کیا کرو۔ اور ریبھی بردی اہم بات ہے کہ درود و ملام صرف ايمان والول كوبى كها جار باست كه ني صلى الله عليه وآله وسلم يرجيجو تمام بى نوع انسانى كوجيها كراكثر فرمايا كياكه يا ايها الناس كدا\_انسانو! اب جولوگ بھی درود وسلام کا انکار کرتے ہیں ان کوخود سمجھ لینا ا الما ہے کہ میر ملم تو ان کے لئے ہے ہی تہیں بلکہ بیر محم تو صرف ان لوگوں کے اللہ میں مان الوگوں کے التے ہے جو اہل ایمان ہیں۔ ویسے بھی جو لوگ اہل ایمان تہیں ان کو تو سیجھ بھی کہنے کی ضرورت ہوئی ہی ہیں۔ آ قائے نامدار کی ولا دت کی خوشی سب کوہی ہوئی اور بھلا کیوں نہ الموتى - اب تو ان بجيوں كى جان بھى نہيں جاناتھى كەجن كوان كے شق القلب لاب نہایت ہی کم سی میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔اب تو عورتوں کو ان أسك جائز حقوق ملنے والے تھے نا صرف عورتوں كو بلكہ غلاموں اور لونڈ بول كو المحل ان کے حقوق حاصل ہونا نتھے۔ وہ غلام بھی بے حد خوش تھے کہ جن کو السان ہوتے ہوئے بھی خود کو انسان ہلانے پرشرم محسوں ہوتی سکی تھی۔ اب تو غلامول برجمی عظمتول کے سائے منڈ لانے والے تھے کہ

امت محری کا سب سے برواشخص اور سب سے پہلا خلیفہ لینی حضرت سیدنا ابوبكرصديق رضى الله عندايين بى آزاد كرده غلام يعنى حضرت بلال بن حارث کو''سیدنا'' لینی اے ہارے سردار کہدکر مخاطب کرے گا۔ ایک آزاد کرده غلام کی بیرتو قیر، بیتکریم، بیعظیم اور بیعظمت تو پہلے سی غلام نے سوچی بھی نہ تھی اور نہ اس کا خیال بھی آیا تھا۔ مگر جب بیہ غلام وربار رسالت مآب میں پیش کر دیا گیا تو پھر بیغلام کوئی عام غلام نہ رہا بلکہ تمام مسلمانوں کا سب ہے محترم سب سے مکرم شخص بن گیا جس کوتمام اصحاب النبي صبلى الله عليه وآله وسلم بى تكريم وتعظيم سے مخاطب كيا كرتے ہتھے۔ اب وه كوئى غلام يا كوئى عام مخص ندين بلكبرنها يت بى باعرت اور قابل قدر شخصیت کے حامل شخص تھے کہ اب وہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی غلامی میں آ چکے تھے۔اب ان کی عزت عام مسلمانوں سے بھلا کیونگر و زیاده نه بهوتی، اب تو ان کا تمام تر وقت در بار مصطفی کریم صلی الله علیه به ا وسلم میں ہی گزرتا تھا۔ بیہ سعادت بھلا اور سمی کونصیب ہوسکتی تھی۔ جی نہیں ب سعادت تو بس حضرت سيدنا بلال أي كوحاصل موتى -جوبھی حضور پر تو رصلی الله علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں آجا تا ہے وہی عزت وتکریم کا حفدار بن جاتا ہے پھر اس کوکسی دنیاوی عزت و جاہ کی ضرورت تہیں رہ جاتی جیبا کہ امام اہل سنت حضرت شاہ احمد رضا خال بریلوی رحمة الله عليه في فرمايا كه: سر پر رکھنے کو مل جائے اگر تعلین باک حضور ہم بھی مجھیں کے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں

# به داب محفل مبلا د

حاضرین ذی شان اور مہمانان ذی وقار، میرے واجب الاحترام بإنيان مخفل ميلادمصطفى كريم صلى التدعليه وآله وسلم آب كوسميم فلب سهاس روحانی اور وجدانی محفل باک میں شرکت کی مبارک بادیبیش کرتا ہوں۔ عام طور پر آپ نے بھی اور اس گنهگار نے بھی لوگوں کو کہتے ہوئے سُنا ہے کہ جی جولوگ محفل میلا د کا انعقاد کرتے ہیں وہ محض دنیا دکھاوا کرتے ہیں۔ان کے دلوں میں خلوص نام کی تو کوئی چیز ہوتی ہیں۔ میں جا ہتا ہوں کہ آج ای موضوع بر مجه اظهار خیال پیران عظام اور علاعے کرام کی موجودگی ي كرديا جائے اگر چه ميں ايك كم علم اور كم فهم سابنده ہوں۔ عرض كرنا جابهول كاكهروايات مصدقه يصميلا ومصطفي صلى الله عليه وآلہ وسلم کا انعقاد صدیوں ہے ثابت ہے اور ہمارے تمام بزرگوں نے اس کا خصوصیت کے ساتھ برائے ہی ذوق وشوق کے ساتھ اہتمام کیا ہے۔ حاضرین ذی شان عرض کرنا جاہوں گا کہ وفت کے تقاضے بدل سے بیں اور یقبینا وفت بھی بدل چکا ہے۔اب وہ صورت حال ہی جہیں رہی کہ ایک کمرہ میں چند قندیلیں روش کر لیں اور محفلِ میلاد منعقد کر لی۔ ریم بھی طریقت تفااور بیطریقه بلاشید جارے بزرگوں کا ہی تفامگر بیاس دور کا نقاصا

تھا۔ اب وہ بدل چکا ہے اقدار بدل چکی ہیں اور بجلی کی نراوانی نے پوری
کائنات کو جگمگ جگمگ کر رکھا ہے تو پھر کیوں نہ محافلِ میلا دیر برتی قمقوں
سے اجالا و چراغال کیا جائے۔ جبکہ اس سے کہیں زیادہ تو ہم اپنی نجی تقریبات
پر چراغال کر لیتے ہیں۔

اگر محفل میلاد پر محض چند گھنٹوں کے جراعاں پر اعتراض ہے تو پھر
آپ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم لوگ شادیوں وغیرہ پر کم از کم تین روز تو ضرور
لائنگ کرتے ہیں۔ اور اگر شادی والا گھر گلی کے آخر پر ہے تو شروع گلی ہے
ہی جراعاں کا آغاز کر دیا جاتا ہے۔ کیا اس پر کسی نے بھی کوئی اعتراض کیا
ہے۔ جی نہیں اس پر تو سجی یہ کہتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی شادی کب روز روز
ہونا ہوتی ہے۔ جی بھر کر دل کے ار مان پورے کرنا چاہیئے۔ صرف بہی نہیں
دیگر خرافات بھی موجود ہوتی ہیں۔

اس کے برعکس آپ ہے دیکھیں کہ محافل میلاد میں شریک ہونے والے تمام حاضرین صاف سقرے کپڑوں میں ملبوس دکھائی ویتے ہیں اور پوری محفل میں کوئی بھی ایک شخص سگریٹ وغیرہ کے شغل میں مشغول نہیں ہوتا۔ اگر چہ ریمحفل سڑک پریا کسی پارک میں ہی کیوں نہ مشغقد ہورہی ہوآپ یہ نقینا کسی کو بھی سگریٹ نوشی میں مصروف نہیں دیکھیں گے۔ اس کے باوجود کہ یقینا کسی بھی جگہ سگریٹ نوشی سے اجتناب کا کوئی طغری یا بورڈ آ ویزال نہیں ہوتا اور نہ ہی اپنے سے بار بار اعلان ہوتا ہے۔ وجہ صرف یہی ہے کہ محافل میں شریک ہونے والے تمام شرکاء دلی طور پرایک یاک محفل میں شریک میلا دمیں شریک ہونے والے تمام شرکاء دلی طور پرایک یاک محفل میں شریک ہوئے ہیں۔

جی ہاں! تمام لوگ سرکارِ دو عالم، نور مجسم، فخر العالمین، آقائے کے نامدار باعثِ وجہہ وجودِ کا مُنات حضرت محمصطفیٰ احمر میں اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی محفل میں شریک ہونے کے لئے آئے ہیں وہ اپنے طور پر یہ یعنین کے ذکر کی محفل میں کہ بیہ ہمارے آقا ومولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل یاک ہے۔

حاضرین گرامی قدر! یہاں میں میضرور کہوں گا کہ صرف شرکاء ہی ہیہ یعین نہیں رکھتے ہیں کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک میں حاضر ہونے کے لئے آرہے ہیں بلکہ وہ لوگ بھی اسی قسم کے جذبات و احساسات رکھتے ہیں جواس محفل پاک کا انعقاد کرتے ہیں یا وہ لوگ بھی جو کہ اس محفل کا انتظام کرتے ہیں۔ ان سب کے اذبان میں میہ بات رائخ ہوتی ہے کہ دہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک کا انتظام وغیرہ کررہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب محافل میلا دیے پوسٹر یا دعوتی کارڈ وغیرہ کررہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب محافل میلا دیے پوسٹر یا دعوتی کارڈ وغیرہ بھانے ہیں تو ان پر واضح طور پر لکھا جاتا ہے کہ محفل پاک میں شریک ہونے والے باوضو ہوکر تشریف لائیں۔

میں اعتراضات کرنے والوں سے سوال کرنا جا ہوں گا کہ کیا میں سب پچھ شوہازی ہے کیا میں سب پچھ و نیا دکھاوا ہے۔ کیا ان لوگوں کو ان محافل کے انعقاد کرنے کے بدلے میں کوئی میڈل وغیرہ ملتا ہے یا میہ کہان کواس کے بدلے میں کوئی جامیر وغیرہ ملتی ہے تو اس کا مخضر ترین محان کواس کے بدلے میں کوئی جامیر وغیرہ ملتی ہے تو اس کا مخضر ترین جواب بھی ہوتا ہے کہ نہیں جی الیمی تو کوئی بات نہیں ہے۔ بات تو ہوتی ہے اپنے عقیدے اور اعتماد کی۔ بندہ وہی بچھ حاصل کر سکتا ہے کہ جس

کی تمنا اس کے دل میں ہو۔ آ یئے محفل میلاد شریف کے آ داب کے حوالہ سے چند اشعار پڑھتے ہیں۔ میں بیضرور جاہوں گا کہ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں مگر وہ اس طرح کہ جب شعر ختم ہوتو آپ نے بک زبان ہوکر بہیم قلب صرف بیر پڑھنا ہے باوضو إس محفل اقدس مين آنا جايئے۔ مومنو! جنت مين گراينا بنانا..... عاين كرتے بين اس نام ير كور و ملك كوہر نار تم كو يهال نقر دل اينا لنانا .....وإيك مسلك كوبر سيه جو جابو دامن اينا تم جرو عشقِ احمد ميں سدا آنو بہانا..... جاہئے ببرلے میں اِس کے جنت میں یاؤ کے کل اس سے بہتر بھلا اور کیا محکانہ.... جاہئے آتشِ دوزخ سے بچنا جاہتے ہو تم اگر عشقِ نبی میں دل کو جلانا .... جا بینے بولهب سا كافر دين، يائے تخفيف عذاب اے شادی میلاد تھے یر گھر کو لٹانا .... جاہتے حشر میں ہوگا جس وم سوا نیز بیہ آفاب أنيك اعمالول كا ومال ير شاميانه..... جيابيت زرع کی سختی سے ڈر اور قبر کی وحشت سے تو جزر اور قبر کی وحشت سے تو جزر عمل وہاں پر کسے یاور بنانا سے واپیئے آپ کا جمیں اے شفیع عاصیاں کس کو پھر سوائے آپ کے حامی بنانا سے چاہیئے پڑھو درود اے قدا اب صدق دل سے چاہیئے پڑھو درود شاہ میں جانا سے چاہیئے ہے۔

☆.....☆

## آمدہے آج

آمد ہے آج کس شیہ عالی وقار کی رحمت برس رہی ہے پروردگار کی مبارک ہو! مبارک ہو! اے حاضرین محفل کہ آپ اور ہم سب آقائے نامدار، مجبوب کردگار، باعث وجہہ وجو دِ کا نئات یعنی محمر مصطفیٰ، احر مجتبیٰ سید المرسلین خاتم النبین صلی الله علیہ وآلہ وسلم کی محفل میلا و پاک میں حاضر ہیں اور اس محفل کی برکات کو اپنے دامان ہیں جو کہ خالی ہیں صاضر ہیں اور اس محفل کی برکات کو اپنے دامان ہیں جو کہ خالی ہیں صیت رہے ہیں۔

آج ہم اس ذاتِ اقدس کی محفل میں حاضر ہیں کہ جس کی آمدگی بشارت تمام مذاہب میں قبل از وقت ہی دے دی گئی تھی۔ جس کی آمدِ مطهرہ کے منتظر ناصرف انسان بلکہ کا نئات کی ہر ہر شمع تھی۔ جس کا انتظار درخت کر رہے تھے

من کا انظار درخت کردہے تھے جس کا انظار مرغز ارکردہے تھے جس کا انظار مرغز ارکردہے تھے جس کا انظار شیر کردہے تھے جس کا انظار تمام جن وانس کردہے تھے جس کا انظار تمام جن وانس کردہے تھے

ببودي كررب تق جس كاانظار عيمائی کردے تھے جس كاانتظار مندوكرر بے تھے جس كاانتظار بدھ کردے تھے جس كاانتظار زمین وآسان کررہے تھے جس كاانظار اور بھلا کیوں نہ کرتے کہ ان کا آتاء ان کا مولی ، ان کاعم خوار ، ان كاعمكسار، ان كانجات د هنده ال كائنات ميں اپنا ظهور كرر ما تفا-حضورِ انور، محبوب رب العزت کی ولادت یاک نے ان سب کے انتظار کوخوشی وانساط مل بدل ڈالا۔ آمد ہے آج کس شبر عالی وقار کی رحمت برس ربی ہے جو بروردگار کی ا آمد جین میں آج ہے اس نوبہار کی رنگت بدل رہی ہے ہر اِک گلغدار کی عرش بریں یہ کس کے بیہ آمد کی وحوم ہے جو سے دکھائی ہے ای بہار کی کلش میں اُس کی زلف معنیر کی وهرم ہے عیوں سے یو مہکتی ہے مشک تیار کی بادل فدا ہے جان ہے احم کے نام پر التلح رج مرده مي كيل و تهار كي

# محفل پاک رسول کریم

حاضرین گرامی قدر۔ رسول کریم رؤف رجیم صلی الله علیہ وآلہ وسلم
کی ثنا خوانی کے لئے منعقدہ اس محفل پاک میں آپ اور ہم اس وفت شامل
ہیں۔ ہماری میہ خوش نصیبی کہ اس وفت ہمارے درمیان ملک عزیز کے نامور
علمائے کرام، مشارم عظام اور ثنا خوانانِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
رونق افروز ہیں۔

میرے محترم حاضرین کرام! بیوخش کرتا چلوں کہ محد مصطفیٰ احد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق ہی کسی بھی مسلمان کی پہنیان قرار دیا جا سکتا ہے۔ عام لوگوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کی بدولت دنیا میں درجہ کمال حاصل کیا۔

آج ہیہ بندہ ناچیز آپ کی خدمتِ اقدی میں ایک بہت ہی معروف روایت بیش کرتا ہے کہ جس سے آپ کومعلوم ہوگا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ و آپ کومعلوم ہوگا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے محبت اور عقیدت رکھنے والوں نے ہزاروں برس بہلے بھی فیضِ لاز وال حاصل کیا تھا۔

روایت کچھ بول بیان کی جاتی ہے کہ زمانۂ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت ہی قاسق و فاجر اور پر لے درجہ کا بدکر دار تھا۔ اس کی عمر دوسو برس

ہے بھی متجاوز تھی اور اس نے ہمیشہ بی برے کام کیے متھے۔ الله الوك اس كی براعماليول سے نالال وعاجز تھے۔ آخرایک روز وه مرگیا جب وه مرگیا تو اس کے لواحین نے اس کی میت کوانها کر گندگی میں بھینک دیا۔ اس وقت حضرت جبرئیل املین، حضرت موی علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور کہنے سے کر اللہ نقالی کا ارشادگرای ہے کہ آج مارے دوست نے اس دنیا سے انتقال کیا ہے اور لوگوں نے اس کی میت کو گندگی کے ڈھیر میں بھینک دیا ہے۔ کسی نے بھی اس کی جہیز وتکفین کی طرف دھیان نہیں دیا جو کہ بالکل لاڑم چیز ہے اے موی اتم بنی اسرائیل سے کہو کہ اگر اپنی اپنی مغفرت جائے ہوتو اس شخص کی نماز جنازہ پڑھواور تجہیر وتکفین کرو۔حضرت موی علیہ السلام نے بری جرانی سے یوجھا کہ اے رب العالمین آخر کیا وجہ ہے کہ اس بدکردار و بداعمال کے کفن وفن اور تماز جنازہ کا مجھے حکم دیا جارہا ہے تو ارشادِ باری تعالی ہوکہ اے موی! اگر چداس محص نے قریب دوسو برس تک گناہ کئے اور بھی بھی اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا گرا کیک عمل اس کا بہت ہی لائق تحسین تھا کہ جب وہ نؤر بیت کی تلاوت کرتا تھا تو جب میر نے مجبوب محمصلی اللہ علیہ و آلہ وسلم كا نام نام اسم كرامي آتاتها تو وه آبديده موجاتا تها اور اس كو چوم كر آ تھوں سے لگالیا کرتا تھا۔اے موٹی! ہمیں اس کی بس میں ادا پیند آئی اور اس کی اس ایک معظیم کی برکت سے ہم نے اس کے دوسو برس کے گناہ معاف عزیزان گرامی! اگر محض ایک تعظیم کی برکت ہے کئی کے دوسو برس

کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اور ایک نبی کو اس کی بخبیز وتکفین کا تھم باری تعالیٰ ہوسکتا ہے تو اگر کوئی بندہ پوری زندگی ہی تعظیم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم میں بسر کرے تو پھراس کے گناہ بھلا کیوں معاف نہ ہوں گے۔ حاضر بن محترم! آيئے بارگاہِ نبوی صلی الله علیہ وآلہ وسلم میں صدقِ ول سے التجا کریں۔ جس جس صاحب کو ان اشعار میں اپنی صورت حال وکھائی دے وہ میرے ساتھ پڑھے۔ جگا دو میری قسمت بھی خدارا، یا رسول الله دكها دو مجه كو روضے كا نظاره، يا رسول الله میری دنیا سنور جائے، میری عقبی شدهر جائے اگر ہو جائے رحمت کا اشارہ، یا رسول اللہ تہارا نام نامی ہے سکون قلب کا باعث نظر کا نور ہے روضہ تمہارا، یا رسول اللہ زمانہ چھوٹ جائے، روٹھ جائے خلق تو کیا عم ہے نه چھوستے ہاتھ سے دامن تمہارا ، یا رسول اللہ ا جبین شوق مس ہوتی ہے، جب روضہ کی جالی ہے چک جاتا ہے قسمت کا ستارا، یا رسول اللہ تمنائے سکندر ہے، دم آخر عبر سکی رے ورد زبال کلمہ تہارا یا رسول اللہ

☆.....☆.....☆

# ميرے آقادي محفل

برا سوچ سبجھ کے کہنا وال تیری ذات بنا میں گج وی نمیں تیری ذات بنا میں گج وی نمیں تیرے تال نال میری بات بی تیرے نام بنا میں کج وی نمیں تیرے نام بنا میں کج وی نمیں حاضرین وی وقار! ساریاں تعریفال بے شک وشبہ مالک کل تے خالق گل نوں ای زیبا نیں جنہیں تمام کا کنات تخلیق فرمائی تے اوہ ہے وچ طرح دی مخلوقات نوں تخلیق فرمایا۔ ایس کا کنات وچ ساڈے سوہنے رب کریم غور الرحیم نیں انساناں نوں وی صدقۂ مجمد رسول الله صلی الله علیہ و آلہ وسلم پیدا فرمایا۔

سوہنے رب نیں انساناں نوں چونکہ نبی کریم رؤف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے طفیل تخلیق فرمایا ہی چنانچہ اللہ کریم نے انساناں نوں اشرف المخلوقات وارتبہ عطا فرما کے اونہوں فضلیت نے بلند مرتبہ ساریاں مخلوقاں آئے عطا فرمادتا۔ یقینا ساریاں تعریفاں اوسی رب کئی نیں۔

رب کریم عفور الرحیم نے انساناں دی رہنمائی واسطے اونہاں وچوں ای نبی پینمبر مبعوث فرمائے۔ جیمزے اپنی قوماں نوں سدھی راہ دسدے س - پر نبی نے رسول ابنی ابنی قوم نوں اودھی را دکھا کےٹر گے۔ سب توں آخر وج ساڈے بی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توں اللہ عزوجل اللہ علیہ وآلہ وسلم توں اللہ عزوجل انے مبعوث فرمایا جنہال دے نور نوں رہ کریم نے سب توں پہلاں بنایا ہیں۔

ساڑے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آن دیاں پیشین گوئیاں ساریاں آسانی کتابال نے صحیفاں وج موجود نیں بعنی سارے نبی تے رسول اپنے اپنے انتیاں نول ایبوگل کہیندے آئے کہ ساڈے بعد احمہ ناں وے رسول نیں آنا اے، نے نسی اونہاں دی ضرور ضرور پیروی کرنا۔اے خبر یا پیشن گوئی یا خوشخری سارے بد ہبال دے عالماں نوں چنگی طرح معلوم یا پیشن گوئی یا خوشخری سارے بد ہبال دے عالماں نوں چنگی طرح معلوم یا۔

حاضرین محترم ساڈے نبی کریم مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ات اللہ دیم نے قرآن کریم فرقان حمید نازل فرمایا۔ ایہہ آسانی کلام تمام

کی اللہ دیم کے قرآن کریم فرقان حمید نازل فرمایا۔ ایہہ آسانی کلام تمام

واقعات دی خبر دیندا اے۔ صدیاں ہزاراں سالاں بعد جدوں پُرانے واقعات دی خبر دیندا اے۔ صدیاں ہزاراں سالاں بعد جدوں پُرانی واقعات بیان کینے گئے تے یہودی ات نصرانی عالماں نون برئی جرانی ہوئی۔ سچائی سامنے آن دے باوجود وی او ہناں نے اسلام توں منہ پھیریا۔ ہاں اے وی گل ٹھیک ای اے کہ ہے او اسلام دی سچائی سلیم کرلیندے تے ہاں اے دی گل ٹھیک ای اے کہ ہے او اسلام دی سچائی سلیم کرلیندے تے او اسلام دی سچائی سلیم کرلیندے تے وابیناں دی گل بھلاں کے سنی سی۔

قرآن کریم فرقان حمید دی تلادت ایس دیلے ہون گی اے۔ تے میں تہانوں ساریاں نوں بڑے ای ادب نال گزارش کرنا واں کہ تئی سارے آی درے ذوق وشوق نال الیس کلام اللی نول ساعت فرماؤ۔ میں نے تہاڈی خدمت وچ گزارش ای کیتی اے براے اللہ کریم غفور الرحیم داعکم وی اے جیموا قرآن کریم دے وج آیا اے۔

اک گل ہوروی عرض کرنی جاوال گا کہ جدوں تلاوت شروع ہو جاوے تے فیرتسی سارے آپیل وچ گلال کرنال بند کر دینا تے میری درخواست انتظامیہ نوں وی اے کہ جنی دیر تلاوت ہووے اووی بیٹھ کرتے

قرآن کےصدیے نال اللہ کریم تہاڈاادب لوکال کولوں کروائے گا۔ ایس گل توں یقینا تنسی وی آگاہ ہووو کے کہ بئ قرآن دا پڑھنا وی

تواب اے، قرآن داسننا وی تواب اے تے قرآن دی تلاوت وی تواب اے سے قرآن دی تلاوت وی تواب اے اسے سے قرآن دی تلاوت وی تواب توں اے۔ اپنی تعل دے نال نے کئے بے خبری دے وچ ایس تواب توں کوئی محروم مندرہ جاوے الیس گلے ایس عاجز تے مسکین نے تہاڈی خدمت دیج اے چندگلاں کر دیتال نیں۔

☆.....☆

#### رسول اللدائد

فلک پر شور ہے بریا رسول اللہ آتے ہیں ہر اک عرشی ہے یوں کہتا ..... رسول اللہ آتے ہیں جمال یاک دیکھو چل کے اپنے فخر بیٹے کا کہا آدم نے اے حوا .... رسول اللہ آتے ہیں بجهاوً فرش آنکھوں کا، تقدق جان و دل سے ہو يه بولا غول حورون كا .... رسول الله آتے ہيں جو آئے بیر استقبال، آمد کی خبر س کر تو کہا اوریس نے دیکھا..... رسول اللہ آتے ہیں بخلی طور بر دلیمی جو تھی وہ دیکھ اس دم کہا جرئیل نے موی ..... رسول اللہ آتے ہیں خلیل اللہ کو بھی ہے خبر جبرئیل کر آئے کہ سب مخلوق کے مولا ..... رسول اللہ آتے ہیں جلا وسيت بين مردول كوء غلامول كے غلام ان كے أنيارت كر لو اك يحيى ...... رسول الله آتے ہيں یہ تھا ساماں سب اُس سرور عالم کی آمد کا یہی شب ہے شپ اسریٰ ۔۔۔۔۔۔۔ رسول اللہ آتے ہیں شفاعت کی اجازت لے کر جب آئیں گے محشر میں گناہ گاروں میں غُل ہوگا۔۔۔۔ رسول اللہ آتے ہیں یہ ہے میلاد کی محفل، تمہیں لازم ہے اے یارو بیا کھوں کیا و دل اس جا۔۔۔۔ رسول اللہ آتے ہیں کھوں کیا حال اے مشآق سردار دو عالم کا ہراک خوش ہو کے کہتا ہے۔۔۔۔۔۔۔رسول اللہ آتے ہیں ہراک خوش ہو کے کہتا ہے۔۔۔۔۔۔۔۔رسول اللہ آتے ہیں

☆.....☆.....☆

#### الصلوة والسلام

اے شفیع روز محشر الصلوة والسلام اے حبیب رب اکبر الصلوۃ وسلام ائے رسول بندہ برور الصلوق والسلام اے نی یاک اطہر الضلوۃ والسلام آب کور تم یلا کے مجھے روز جزا اے میرے ساقی کوڑ الصلاۃ والسلام بخھ سے روش ہے زمین و آسان و مہرو ماہ اے سائے دین کے اختر الصلوۃ والسلام روضة وحدت كا شاہا تو گلِ شاداب ہے عالم معطر الصلوة والسلام كون دكھلاتا تميں راهِ خدائے دو جہال تو نه بوتا گرچه رابیر، الصلوة والسلام یر رکھنا قدم جس دم شب معراج میں شور بريا تفا فلك برء الصلو والسلام ، نام کو س کر تیرے اے بادشاہ الس و جال کتا ہے خود رب اکبر الصلوق والسلام (خضرت اکبرشاه وارتی)

## جلوه مصطفى صدراللم

ہے وہ ایک جلوۂ إدھر أدھر ، بھی إس طرف بھی اُس طرف تجهی عرش برتبهی فرش بربههی اس طرف تجهی اس طرف تهبيل ذابت حق ، كہيں مصطفیٰ ، بھی اِس طرف بھی اُس طرف ہے کہیں بشیر کہیں بشر، مجھی اس طرف بھی اُسی طرف کہیں ایبا کوئی کوئی مکال نہیں کہ جہاں وہ جانِ جہاں نہیں ہیں سب اس سے تازہ شجر، بھی اس طرف بھی اس طرف یمی خیر ہے کہیں شر نہ ہو، کوئی بے گناہ اُدھر نہ ہو وہ چلے ہیں کرتے ہوئے نظر، بھی اِس طرف بھی اُس طرف ے کسی کام کا نہ جگر رہا ہے نہ ول رہا تبھی برجھی بن کے نظر ادھر، بھی اِس طرف بھی اُس طرف ترے رنگ حس کو دیجھتا ہے پھرا ہے اکبر مبتلا مجھی دشت میں مجھی کوہ بر مجھی اس طرف مجھی اس طرف (خضرت اکبروارتی)

☆.....☆.....☆

### ياتم جانويا ہم جانيں

ایہ بیار محبت کی رمزیں یا تم جانو یا ہم جانیں يا تم مجھو يا ہم مجھيں يا تم جانو يا ہم جانيں بندول سے ہمارے کہہ دینا جیبا بونا ویبا لینا جودی جائیں وہ لے جائیں یا تم جانو یا ہم جائیں تم نے ہم کو پہیان لیا ہم نے بس تم کو جان لیں اب بیر پردے بھی اُٹھ جائیں یا تم جانو یا ہم جائیں جو ديكهنا تفا وه ديكير ليا جو سننا نفا وه سن تجمي ليا اب جو جانين وه پيجانين يا تم جانو يا جم جانين تحقیق جو قیل وقال ہوئی وہ سب مصداق حال ہوئی يكه تم كهد دو يجه بم كهد دي ياتم جانو يا بم جانين اكبر اب ہوش ميں آ جاؤ بس بس منه زيادہ تھلواؤ اسرارِ حقیقت کی باتیں یا تم جانو یا ہم جانیں ☆.....☆

## وه جمال اینا دکھا گئے

ا المحمد خیال تو خواب میں وہ جمال اینا دکھا گئے یہ مبک لبک تھی لیاس میں کہ مکان سارا بسا گئے جمیں دام عم سے چیزا گئے جمیں معصیت سے بیا گئے وہ ٹی محمد مصطفی کہ جو سُوئے عربی علا گئے وه گنابگارول كاعم ليخ، وه شفاعول كاعلم ليخ وہ ملک نے جن کے قدم لئے ، لوزمیں پیوٹ سے آ گئے به حلیمه مجید کملا تبین به مقام چون و جرا تبین تو خدا سے بوجد وہ کون تھے تیری بریاں جو جرا گئے ہو درود کم یہ بڑارہا میرے راہ نما میرے ناخدا الميرا يار بيزا لكا محك ميرى دوبي نيا ترا كك ہمیں زندگی کی خرمیں رہے شام تک تو سحر نہیں چلو اکبر اب تو گذر تہیں یہاں کس خیال ہے آ گئے ۔ (حضرت اكبردارتي)

#### او وی ویلا آ و نے یار

او وی ویلا آوے بارہ میں مدینے ہووان ے کر کرم کرن سرکار، میں مدینے ہووال . تیرے شہر مدینے آوال، سبر گنبد نوں ویکھی جاوال بھادیں مل جاون دن جار، میں مدینے ہووال ہے ہووے سرکار دی مرضی ، بن کے توکر روال میں دروی د بوال ساری عمر گزار، میں مدینے ہووں مخبوبا مدنى منتضارا، درد ونذاوان واليا يارا آوے کرمال والا وار، میں مدینے ہووال مُن کھن میں نتوی دِیاں عرضاں، ہجر دیاں مُک جادن مرضاں تیرا ہو جاوے دیدار، میں مدینے ہووال معم دی لبر وج و شب نه جاوال، واسطه آل تیری دا یادان ميرا كردے بيرا يار، ميں مدينے مودال کردے سوہنیا کرم نوازی، تیرے در نے آئے نیازی تیرا وسدا روے دربارہ میں مدینے جاوال (عبدالشار نیازی)

#### روضة مولا ويجهو

لو چلو حاجيو اب روضهٔ مولیٰ ديھو جس کی رکھتے تھے بہت دل میں تمنا ویکھو سر کھلے ہوں گے در شہر پیہ تڑیتے ہوں گے چل کے سودائیوں کا اُن کے بھی سودا دیکھو روضة یاک کا دل مجر کے نظارہ کر لو اس کے حق نے دیا دیدہ بینا دیکھو مثل والے کے کیا جس کی غدائی نے تہیں زنده ہو عاد علو اینا سیحا آب زمرم تو پیا تم نے یہاں جی مجر کے اب چلو لطف وہاں آب بقا کا دیکھو رُخِ انور یہ فدا جن کے ہیں خورشید و قمر جا بجا ان کے چلو تقش کفی یا دیکھو مثل بلبل کے فدا تم بھی ہو ہر دم ابرار آؤ بی کبر کے مزار کل رعنا ویکھو

#### المتنى ما رسول الله

نہ زردارم نہ یہ دارم انتھی یا رسول اللہ یقیناً بے کسول کے مہریال ہول یا رسول اللہ اللہ مسلم یا رسول اللہ اللہ مسلم یا رسول اللہ مسلم یا رسول اللہ مسلم یا رسول اللہ مسلمین تو خود پناہ دو جہال ہو یا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ کے مسلم یہ کھی، نہ قد یاک کا سایہ کے مسلمی نہ بیٹھے جسم یہ کھی، نہ قد یاک کا سایہ

 شفاعت عاصوں کی سونپ دی اللہ نے تم کو شفع الدنہین تم بے گمال ہو یا رسول اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ وقت ہر آل دم دعا کرتا ہے نیہ ارتضا ہر وقت ہر آل دم

دعا کرتا ہے ہی ارتضا ہر وقت ہر ال دم تہرارے وصف میں ناطق زبال ہو یا رسول اللہ (سیدارتضی علی کرمانی)

ል**ል**ል

#### اے عاشقو مزوہ ہو

اے عاشقو! مروہ ہو کہ اب آئے محد قربان دل و جال سے ہوں شیدائے محمد موی میں کیو اب ید بیضا کو چھیا لیں ہے جلوہ نما یہاں پر کف پائے محد عيسي نه كري فخر تمهى اعجاز كا اين م کہنے یہ تیار ہیں لب ہائے محد طوفیٰ کی نہ کیوں شاخیں جھکیں روئے زمین پر ہے مرور روال اب قد رعنائے محد اے حمل و قمر جا کے چھیو تحت الثریٰ میں ہے نور قکن یاں زخ زیبائے محد خود اینے لئے آپ کیا پیدا جہان میں برسول سے خدا کو تھی تمنائے محمد

مراح نی خود ہے خداوندِ دَو عالم ہو کس سے 'یہاں رہے کہ والائے محم کیوں برم میں ہو پھیلی ہے یہ مُشکِ مُسن کی کیا کھل گی وہ رُلفِ چلیپائے محم پوچھے گا خُدا حشر میں ممثاز جو 'کھے بات کہہ دوں گا کہ ہوں عاشقِ عشاق محمہ (سید تمقام علی ممثاز)

☆.....☆

# اود هے بھومہار

|              | ا       | زباني    | میار     | த்    | اور ھے   |
|--------------|---------|----------|----------|-------|----------|
|              | 1       | سلطاني   | <u> </u> | دو جگ | اودهی    |
|              | اے      | انهانی   | عقل      |       | <u> </u> |
|              | فتعشاني |          |          | -     |          |
| اے           | تورانی  | لاث      | چکدی     | متحص  |          |
|              | متانی   | :        |          |       |          |
| بعرياں       | D.A.    | ي<br>کان | الخيل    | مختور |          |
| 1<br>1<br>1  |         | وال      |          |       | اینول    |
|              | آ کھال  | حال      | دی نه    | ج ۔   | رپ       |
|              |         | •        |          | ميال  |          |
|              | كھال    | ·        |          | . '   |          |
|              | جہان    |          |          | •     |          |
| r. <b></b> . | ں شان آ |          | _        | -     |          |
| بنيال        | سب      | شانال    | ان تول   | جس ش  |          |

ہووے جن و بشر کہ شاہ و گدا وی نصیر اوشانِ خدا اُڈھے ہوش تے مونہوں بول پیا سجانِ اللہ ما احملک ما اکملک کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ آھیں جا اڑیاں کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ آھیں جا اڑیاں

#### فلك خوبصورت سجايا

فلک خوبصورت سجایا نه بوندا کے شے دا وی استھے سابیہ نہ ہوندا نه اے عرش و کری ند چن نہ شب و روز دے اے نہ ہوندے نظارے مماتی نه مویا نه زنده و بشر نه کوئی برنده حورال دے قصے نہ آدم ليعقوب و يوس نه يوسف نہ تختال تے تاج تے سلطان ہوندے نہ گلیال محلال دے دربان ہوندے نہ ملدی کے تول وی زندگائی ہوا اے نہ ہوندی نہ ہوندا اے یالی نی ولی غوت قطب نه ابدال ہوندے م ہوندے مہینے نہ اے سال ہوندے

بارہ رہی الاقل دا ہے نہ ہوندا مہینہ تنے کون جان دا سی او کمہ مدینہ ثنا خوان ہوندے نہ اے نعت خوانی نہ میلاد ہوندا نہ اے خوش بیانی نہ میلاد ہوندا نہ اے خوش بیانی نہ فرش نہ خاک نہ نوری نہ ہوندا ظہوری رہانے تے کج وی نہ ہوندا کھوری ہے دا وی ایتھے سایہ نہ ہوندا ہوندا ہے ہوندا ہے ہوندا ہ

☆.....☆

#### سابيه ندتفا

نہ ایبا نہ ہوگا کہیں تھی رمز جو اس کے سابیہ نہ تھا رنگ وال مایا نه ہونے کا سابیہ کے تھا ہوا صرف پوشش میں کعبہ جہال تک کہ تھے یاں کے اہل نظر مايير نوړ

## نعت رسول مقبول عليه دلالم

جس کے بھی دِل میں ہوگی محبت حضور کی اُس کو ہی مِل سکے گئی شفاعت حضور کی روتا ہے زار زار کیوں، تو ججر و فراق میں طیبہ میں لے کے جائے گی، الفت حضور کی میں ہی تہیں ہوں تہا، اس آس میں پریشان لاکھوں کے ول میں ہوگی حسرت حضور کی مایوں نہ ہو اُفادِ روز و شب کے بعد س بی لیں گے آتا ایکدن ہر بیکس و مجبور کی المين تو تهين بول واقف اسرار روز و شب دیکھوں گا کب میں جا کے وادی حضور کی تو بخشوائے گی ہے ایک ادنی شا خوان مصطفی مجعی ہوگی دیکھنا رحمت حضور کی

# عشق نے خواب میں دیدار دکھایا تیرا

عشق نے خواب میں دیدار وکھایا تیزا سامنے استکھوں کے آیا رُخِ زیبا تیرا گرنه دُنیا میں، آقا ہوگا نظارہ حشر تک سر میں رہے گا میرے سودا تیرا دیکھا جب دیدہ باطن سے سخجی کو دیکھا یا نبی ہر شجر و گل میں ہے جلوہ تیرا صبح تک دل کو تؤییے ہوئے پایا ہم نے خواب میں شب کو جو دیکھا رُخِ زیبا تیرا حسن یوسف کا نه نظروں میں ساتا ہرگز و کھے لیتی جو زلیجا رُنِ زیبا تیرا عرش یر حق نے بلایا شب معراج اے گر! ہے درجہ ہے میرے مولی، میرے آتا! اے میرے رؤف الرحیم التجائيس كر رما ہے الضي، واله و شيدا تيرا (سی*دارتضیعلی کر*مانی)



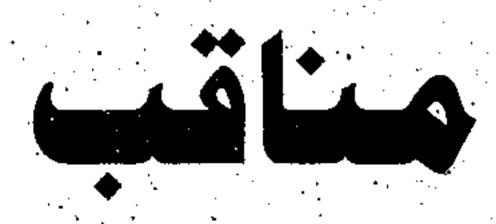

### من كُنتُ مولى

عمر کانعره عثمان کانعره عثمان کانعره

ے درد ہارا، ہردردکا جارہ

مینوں جان توں پیارا، میں نوکر تیرا تو مولی میرا، موجوں کی روانی ہے بہتا یاتی میری جان جوانی، میرا دلبر جانی علی علی علی

جب مرجاوک مولی ، میرے کفن پیلکھتاعلی علی میری قبریہ لکھنا

اک بھوکا آیا، مجھے کنگر دے دے
میرامولی بولا، اسے قنبر دے دے
میراقنبر بولا، اے میرے مولی، جو کچھ بھی ہے
وہ اونٹ بدرکھا، میرامولی بولا، اسے اونٹ بی دے
پھر قنبر بولا، اے میرے مولی، وہ ادنٹ کھڑا ہے
قطار کے اندر، میرامولی بولا، قطاری دے دے

دیوانہ بولا ...... میں رجھ گیا مولی تیری جوڑی جیوے، تیراشر جیوے شبیر وی جیوے، تیرا عازی جیوے سجاد وی جیوے، تیرا مولی جیوے تیرا قاسم جیوے، تیرا صادق جیوے تیری زہرہ جیوے، تیری زینب جیوے تیری زہرہ جیوے، تیری زینب جیوے

تیری جوڑی جیوے، ذراحجوم کے بولو ہے تیرامولی ہے میرامولی کعیے میں آیا علی علی ملجا ہی ملجا .....سرکار کا بھائی علی علی وه ایک سیائی ....علی علی ..للكار والا ....على على تلوار والا....على على .... ....على على . ....ورا پرارے بولو.... ذراحھوم کے بولو .... جلا کے پولو....علی علی للكارك بولو ....على على عاشق كانعره ....على على سنى كانعره ....على على .. على على ...علی علی. میر یےغوث کانعرہ .. دا تا كانعره... على على ..خواجد كانعره ..... علی علی ..... ماما كانعره... ...علی علی على على میرا پیریکارے بابوكانغره

## فضائل على مولاً

حاضرين كرامي قدر ماريه آقا ومولى ليني محركريم رؤف الرحيم صلی الندعلیہ و آلہ وسلم کا ارشاد عالیشان ہے کہ اگر تمہیں مومن و منافق کے درمیان بیجان کرنا ہو کہ کون مومن ہے اور کون منافق تو اس کے لئے ایک اطریقہ بہت ہی آسان ہے۔ یوچھا کہ ہمارے مال باپ آپ پر قربان، یا رسول الله! ما حبيب الله صلى الله عليك وسلم جميس وه طريقه توبتلا دير\_ سركار دوعالم نورمجسم تنفيع معظم صلى التدعليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا كه اكرابيا كرنا جا بموثو أس تخص كے سامنے "على الرتضيٰ" كا ذكركيا كرؤاگر ان كا چېره كل أعظے تو وه بنده مومن ہوگا اور اگر اس كا چېره مرجها جائے تو پھر ا جان لو کہ وہ بندہ مومن نہیں ہے بلکہ وہ تو منافق ہے۔ کیونکہ منافق کے سامنے جب على الرتضى كا ذكر كيا جائے تو است سخت نا گوار گزرتا ہے۔ تو پھر مير ب ا بھائیو! میرے بزرگو! آیئے ہم سب مل کرعلی علی کرتے ہیں۔ رنگ بور اندر رنگ دی کل کرنی جھے یار ہووے اوسے رنگ ہوندا تلی وانگ تلکے اندر محفلال جيهوا مولى على دا ملنگ بوندا

جیرا داتا وے در نول منکدا میں او دومال جمانال وی تنگ موندا سردار اوہنول فرشتیاں نے پوچھنا سمیں جدے کفن تے علی وا رنگ ہوندا میرے عزیز! بھائیو ہمارے درمیان ملک عزیز کے نامور علمائے كرام ومشارح عظام بهى تشريف فرما ہيں۔ بندہ يقيناً تم علم ہے مگر ميں بات احاديث كى كرول كالمخضرت سيدجلال الدين عليدالرحمة روضة الاحباب ميس سيح مسلم و بخارى وغيرجم مسالقل فرمات بين كه جب نبي كريم رؤف الرحيم صلى الله عليه وسلم حجة الوادع ادا فرما كرمدينه عاليه كي طرف لوقے توخم غدير پر جو جفہ کے نواح میں ہے آپ نے نماز پیٹین اوّل وفت میں پڑھ کرروئے مباركه صحابه كرام رضوان عليهم الجمعين كى جانب كرك ارشاد فرمايا أكسست اوُلَى بِالْمُومِنِيْنَ مِن أَنْفُسَهُم لِينَ كَياتَبِين بُوتُمْ مِن اولَى والصل جومومنول کوان کی عظیم الشان تضیلتوں سے مادر تھیں۔ ال کے ساتھ بی ارشاد فرمایا کہ سنو! میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جاتا ہوں کہ ایک دوسرے سے بزرگ تر ہان میں ایک تو قرآن کریم ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں۔ میں دیکھوں گا کہ میرے بعدتم لوگ ان دونوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرتے ہواور کس طرح کا سلوک کرتے ہو یہی نہیں بلكتم ان كے حقوق كوكس طرح اين نكابول ميں ركھتے ہو۔ سے دولول چیزیں اُس وفت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہول کی جب تک کہ میرے یاں وض کوڑ پر نہ بھی جائیں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم

صلی الله علیه و آله وسلم نے مزید ارشاد فرمایا که یادر کھنا که الله عزوجل میرامولا ہے الله عزوجل میرامولا ہے اور میں تمام مومن مردوں اور مومنہ عورتوں کا مولا ہوں۔
اس کے حضرت علی المرتضی کرم الله وجہہ الکریم کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا:

مَنُ کُنُتُ مَولاہُ فَعَلِیٌّ مَوُلاہُ اَللَّهُمَّ وَالِ مَنُ واَلاہُ مَنَ کُنُتُ مَولاہُ فَعَلِیٌّ مَوُلاہُ اَللَّهُمَّ وَالِ مَنُ واَلاہُ دَعَادَ مَنَ عَادَاہُ وَ الْعُصَرُ مَنُ نَصَرَه وَ الحذُل مَن خَصَدَ کَانَ خَدَلَه وَ دَارِ الْحَقَّ مَعَه حَيثُ کَانَ مَر جَمَدَ الله وَل اس كاعلى بھى ترجمہ الله كا كہم يول ہے كہ جس كا بيس مولا ہوں اس كاعلى بھى مولا ہے ۔ يا اللهى! اس كو دوست ركھ جوعلى كو دوست ركھ اور دشمن ركھ اس كو جو على كو دوست ركھ اور دشمن ركھ اس كو جو على كے ساتھ دشمنى ركھ ۔ اور مدوفر ما اس كى جوعلى كى مدوكر \_ واور چھوڑ د \_ اس كاحق اس كو جوعلى كو چھوڑ د \_ و اور حق كو اس كے ساتھ ركھ جس جگہ بھى اس كاحق اس كو جوعلى كو وستى ہے ہيں اس كاحق ہے ۔ يا جس كا وہ مستحق ہے ۔

منتندروایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنداور دیگر صحابہ کبار رضوان اللہ عنداور دیگر صحابہ کبار رضوان اللہ علیم اجمعین نے اس کے بعد سیدنا مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کرم کوصد ق دل سے مبار کباد دی کہ اے علی ! مبارک ہوتہ ہیں کہتم ہر مومن مرد اور مومنہ عورت کے مولا ہو۔

اور یاد رہے کہ روضۃ الاحباب ہی میں مرقوم ہے کہ جس طرح حضرت موئی علی نبینا نے طور سینا پر جاتے ہوئے تمام بنی امرائیل کو جمع فرما کر حضرت ہارون علیہ السلام کو ان پر اپنا وضی بنایا تقااسی بات کا اظہار حضور سرور عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کریم کی بابت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی المرتضی کرم اللہ وجہہ کریم کی بابت

اً يون ارشاد فرمايا كه

أَنْتَ مِنِي بِمِنَزَلِ هَارُونَ مِنْ مُوسِى أَلَا أَلَهُ ۚ لَآ نَبِي بَعُدِي اللهِ مِنْزَلِ هَارُونَ مِنْ مُوسِى أَلَا أَلَهُ ۚ لَآ نَبِي بَعُدِي

لعنی اے علی او مجھے وہی نسبت رکھتا ہے جو کہ ہارون کو موی

ہے تھی مگر فرق صرف انتاہے کہ میرے بعد کوئی بھی نی نہ ہوگا۔ جیبا کہ موگ

کے بعد انبیاء ہوئے۔اس من میں اور اُسی مقام سے حضرت مولاناروم رحمة

الله عليه في يول ارشاد فرمايا ہے كه

افخار بر نی و بر ولی

در جہان آمہ وجود آن علم

اورای طرح ہم جیسے تکھے یوں عرض کرتے ہیں کہ

علی ! کہ عرش بریں یہ لکھا ہوا ہے نام بلند ان کا

على ! كم افلاك كى فضاؤل من دورتا سمندر ان كا

نہ حور نہ غلمال کو ڈھونڈ تا ہول نہ باغ رضوال کی جشتو ہے

ریاض ذکر علی سے دو ایک پھول چننے کی آرزو ہے

علی ! کرزیر فلک چنہوں نے شعور یایا ہے سب سے پہلے

علی ! نے دنیا میں دین کا بھی نور پایا ہے سب سے پہلے

خدا کے گھر میں ہوئے بین بیدا وہ شاہ روئے زمین میں گویا

عزيز سيتمير خدا بي يناه دنيا و دين بيل كويا

گروہ فرعون و سامری کو دکھائی راہ نجات انہوں نے

صنم كدول ميں ركھا نہ باقی نثان لات ومنات انہول نے

حضور ہیں خاتم نبوت، تو مرتضیٰ خاتم ولایت ہے فرض ہر آیک اہل دین پر علیٰ کی اور آل کی محبت ہرایک پر ایک اہل دین پر علیٰ کی اور آل کی محبت ہرایک پر لازم اوب ہے ان کا، قرآنِ ناطق لقب ہے ان کا خدا کا غصہ غضب ہے ان کا، جہاں میں جو یکھ ہے سب ہے ان کا نماز پڑھتے ہوئے، ہوئے ہیں شہید خو نجکاں سے خدا کے گھر میں گئے جہاں سے خدا کے گھر میں گئے جہاں سے خدا کے گھر میں گئے جہاں سے کہاں ہے۔ کہاں ہے۔

#### مولاعلى مشكلكشا

اے بادشاہِ لائتی، اے تاجدارِ حل اتی على مرتضى، حيد وصي مصطفيا وے کر شراب معرفت متوالا کر دیجئے مجھے آل عيا كا واسطه صدقه رسول الله كا ا آواره و تجراه بول، ناكاره بول بيكار بول ا کو آپ کے لائق نہیں، مشہور ہوں پر آپ کا نابینا، بینا ہوگیا، بینا کو سوجھی دور کی المتکھوں میں جس کے بڑ گئی او کر تہاری خاک یا مشكلكشاء مشكلكشا على حضرت ببیرم وارتی)

☆.....☆.....☆

#### ان کو فیول نے کیسا ستایا حسین کو

اِن کوفیوں نے کیا ستایا حسین کو وهو کے سے ظالموں نے بلایا حسین کو و فاتے کیئے تھے، زہرہ نے، اُمت کے واسطے امت نے ان کی، کیبا ستایا حسین کو أيا خيال ساقي كوثر كا سيجھ ذرا یانی ہی تین روز نه بلایا حسین کو سب حانة تنے فاطمہ كا ہے ہي لاؤلا مصطفیٰ نے سلایا حسین کو شہید ہوگئے امت کے واسطے یانی کا ایک گھونٹ نہ بلایا حسین کو اک وقت وہ مجھی آئے گا ارتضا ہے ویکھنا سارے کہیں گے اینا ہمارے حسین کو (سدارتضی علی کرمانی)

## غم حسین کو سینے میں بسارکھا ہے

عم حسین کو سینے میں بیا رکھا ہے لینی اِک درد کی دنیا کو چھیا رکھا ہے یلے مدینہ ہے، سب کو حیران و سششدر جھوڑ کر مر نانا کے دین کو، سینے سے لگا رکھا ہے اسب کر رہے جے ، مگر عمرہ ہی کر لیا ا شہادت کی جگہ بہنچنے کا کیا اہتمام کر رکھا ہے ا تنائے راہ میں مسلم کا جب ملا مکتوب کہا حسین نے ، اب زندگی میں کیا رکھا ہے رفيقو! جہال جامو طلح جاؤ نه شرماؤ کہیں ، چراغوں کو بچھا رکھا ہے میدان کربلا میں ، ہمیں ہوں کے اب شہید اعداء نے اپنا کشکر، ہم پر لگا رکھا ہے ہر نے دیکھا جو لشکر کو بھاگتے ، بولا مہیں حسین نے ، دیوانہ بنا رکھا ہے

کوئی نہ برطعتا تھا، قل حسین کو لیکن بولا شمر کہ تھہرہ یہ خجر میں نے تھام اُٹھا ہے دم آخریں، حسین ابن علی نے بیہ کہا نانا کے دین کو ، میں نے سنجال رکھا ہے نیزے کی نوک پر حسین ابن علی نے بیہ کہا قرآن پڑھتے ہیں یوں ، جسم میں کیا رکھا ہے قرآن پڑھتے ہیں یوں ، جسم میں کیا رکھا ہے حسین ابن علی ، محشر میں ہمیں بھی بخشوانا ورنہ ارتفتی ہے چارے کے اعمال میں کیا رکھا ہے ورنہ ارتفتی ہے چارے کے اعمال میں کیا رکھا ہے درنہ ارتفتی کے چارے کے اعمال میں کیا رکھا ہے

☆.....☆

## یاں ہورہاہے، ذکرمبارک حسین کا

یاں ہو رہا ہے، ذکر مبارک حسین کا كربل كى ريت ير ہے، خون اليكا حسين كا روتی مبلتی ره گئی صغری، مدینه میں تفاما مجمعی، پیرا مجمعی جامه حسین کا رنگ آسال کا سرخ، جو دیکھا، صغریٰ نے بیہ کہا وائے محمدا، کر گیا لاشہ حسین کا ساجد کو یا بحولال جو دیکھا، زینب نے بیر کہا بیتا ہے علی کا، ہے ہی بیٹا حسین کا ، اشقیاء سے دور کھرے امام حسین سے الشمر لعين بن ربا نفا قاتل حسين كا خیمول کو آگ لگ گئ، نه آسال پیشا گر لب رہا تھا کربل میں، امام حسین کا قیدی بنا کے لے گئے سکینہ بیار کو الجيره المبين كا

دربار تھا بزید کا، زینب تہیں ڈری ملعون، کیوں ہے دیکھا، چیرہ حسین کا اے فاسقو! تم جشن مناتے ہو کس طرح یر صنے ہو جس کا کلمہ، ہے وہ نانا حسین کا زینب سر برہنہ، بولیں بزید تاحشر ہوگا جرجا، ہمارے حسین بورے دمشق میں صف ماتم تھی بچھ پچکی گھر گھر میں ہو رہا تھا نوحہ حسین کا خبر مدینہ میں قبل حسین کی، جوگئی ہر ایک بشر تھا، نوحہ خوال حسین ا کس کی ہے مجال، کہ کرے مدح بابا حسین کی یہ عاصی، ارتضی، تو ہے بس اک ریزہ خوال حسین کا

☆.....☆.....☆

## میرے مین تھے سب سلام کرتے ہیں

میرے حسین مجھے سلام کرتے ہیں کی خاموشی سے کی لبِ بام کرتے ہیں نیاز بانٹ کر، ختم دلا کر، آنسو بہا بہا کر وہی خوش نصیب ہیں، جو تیرا ذکر عام کرتے ہیں کہیں ہیں مجلسیں، کہیں نوے، کہیں ماتم کیے سعید ہیں، جو تیرا ذکر مدام کرتے ہیں یزید مر گیا، مگر سوچ اس کی باقی ہے اسی کے چیلے، ظلم، صبح و شام کرتے ہیں یزیدیت ہے وہاں، ظلم ہے جہاں یارو المن كى جاه ميں، حيني عمريں تمام كرتے ہيں خفا مخضر سا قافله، امام حسين كا لاکھوں کے کشکر ان کا کیوں قبل عام کرتے ہیں فاسق کے ہاتھ یر نہ کروں بیعت میں بھی نانا کے ہر علم کا، ہم احرام کرتے ہیں

اے فاسقو! کرنا ہے قبل، کر لینا ہم اپنے سجدہ آخر کو، امت کے نام کرتے ہیں ہوا جو ظلم و ستم، کربلا میں، اے ارتضی اس کی یاد میں، ہم اپنی صبح، اپنی شام کرتے ہیں (سیدارتضی علی کرمانی)

## غم خوارول كوسلام

یا حسین ابن علی تیرے عم خواروں کو سلام تیرے عم میں، آبدیدہ، دل فکاروں کو سلام والہانه، یا برہنہ، جو تیرے عم میں پھریں یا حسین ابن علی، ان تیرے پیاروں کو سلام کربل کی ریت پر، جو ہوگئے تھے پر قربان ان شهیدول، غازیول اور جانارول کو سلام خیموں کو لوٹ کر، بے آمرا کر دیا جہیں وختران ابل بیت مصطفیٰ کی، ان بکاروں کو سلام ا شام کے بازار میں، بن کر گئے قیدی جب سادات يا البي! سر بربنه يا بربنه ان قطارول كو سلام جو مرول سے نوچی گئیں، کربلا کی ریت پر یا الی یاک تر، ان یا کیزه رداوس کو سلام یا بجولال جو گئے، بزیر کے دربار میں

يا البي! جانے والے ان يياروں كو سلام

☆.....☆.....☆

## رب جائے تے سین جانے

الشرت خواجه خواجه کان خواجه عین الدین چشتی رحمة الله علیه نے کہا الله است حسین بادشاہ است حسین الله الله است حسین الله است حسین برداد نه داد، دست در دست برید حقا که بنائے لا الله است حسین حقا که بنائے لا الله است حسین حاضرین گرامی قدر ذرا دھیان سے سنے گا، عشق و محبت سے سنے گا

سیال این سے کہتی تھی سیہ کربلا رعت ال کا ذکر؟ جو جینا سکھا گیا تم سے تو ایک بابری مسجد نہ نج سکی میا حسین ساری شریعت بچا گیا ناک نام مہرملا کہتے ہیں کہ

لا اله تو يرم ليا، اب لے مره تاثير كا لا اله کی تہہ کے نیجے، خون ہے تبیر کا لا اله کے پڑھنے والو لا اله سے پوچھو لو لا اله تو خ گیا، گھر لُٺ گیا شبیر کا ای گئے تو ہم رہے ہیں کہ: رب جانے تے حسین جانے بی ہاں آج کچھلوگ کہتے ہیں کہ نماز میں نبی کا خیال آجائے تو ماز ہی جیس رہتی۔ تو پھر سنئے کہ چودہ سوسال پہلے جب امام عالی مقام حسین ياك رضى الله عنه بهارے كريم آقام في تاجدار صلى الله عليه وآله وسلم كى بيت مبارك برسوار تصاور في كريم صلى الله عليه وسلم ليني بوئ ببن تنص بلكه أس وفت نماز پڑھارہے تھے نماز پڑھ نہیں رہے تھے۔ لینی آب اسکیے نماز نہیں يره رب تنظ بلكه صحابه كرام رضوان التعليهم الجمعين كي يوزي جم • ت تفي ـ تو ذرا سوچيئ توسيمي كهاس وفت ني كريم رؤف الرحيم صلى الله - . و آلہ وسلم کے خیال اقدی میں کون تھا کہ آقا کر یم صلی اللہ ۔۔ سلم کی نماز بھی ادا ہوگئ اور تمام کے تمام صحابہ کرام رضوان الله علیهم، معین کی تماز جی ارے ہاں! سی کتنا خوش تھیب ہے کدا گرنماز میں بیان کی

ر سے ہاں ہوں سیب ہے۔ نانا کا آ جائے تو نمازی کی بھی ہوجاتی ہے۔ تو بھر سنے کہ حسین باک اپنی مرضی ہے اتر ۔ سرت جرکیل آئے عرض کیا آقارب کہتا ہے کہ جب تک حسین آپ کی پشت پر سوار ہے اور خود ہی نہ اترے تو آپ نے اپنا سرِ اقد س تجدے سے اُٹھانا تہیں ہے۔ میرے کریم آ قاصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 72 مرتبہ جی ہاں 72 مرتبہ بنج سیان ربی اعلیٰ بڑھی۔ حسین یاک اپنی مرضی سے اترے۔

آپ کی خدمت عالیہ میں شعر پیش کرنے کی اجازت جاہوں گا۔

شاعر كہتا ہے كہ

کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بنول کے جیون کا چین بیٹھا ہے میر میر می مجبوب بیٹھا ہے میر کی بیٹت پدمیراحسین بیٹھا ہے میر کی بیٹت پدمیراحسین بیٹھا ہے میں ماضر ہوئے اور عرض کر میر ہے حسین لجیال اپنی والدہ ماجدہ کی بارگاہِ عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بیاری امی جان میر ہے لیئے نانا کی عبادت رُک میں حاضر ہوئے اور عرض کیا بیاری اور نانا سجد ہے میں پڑے دہے۔ بیاری میں جان کا چرہ مر رخ ہوا۔ لجیال حسین باکٹ نے امی حضور کا دامن اطہر پکڑا، میں جان کا چرہ مر رخ ہوا۔ لجیال حسین باکٹ نے امی حضور کا دامن اطہر پکڑا،

گراس چھوٹی سی عمر میں بھی حسین پاکٹ نے عرض کیا۔ بیاری امی جان! فکر نہ کرنا تیرا پتر وعدہ کرنا ہے کہ میرے لئے اگر میرے نانا جان نے ۱۷ مرتبہ جی سرسجدے میں رکھ کر پڑھتے رہے تو میں وعدہ کرنا ہوں کہ کل میدان کر بلا میں ۲۷ تن قربان کر کے بیٹا بت کردوں گا کہ حسین جھے ہے ہے اور میں حسین ہے ہوں۔ اس لیئے تو ہم کہتے ہیں کہ:

ں مین سے ہول۔ اس مینے کو ہم سہے ہیں کہ رب جائے کے سے

☆...☆

#### عرض کرتی تھی

عرض کرتی تھی رو رو کے مغرا، مجھ کو لیتے چکو ساتھ بایا جھوڑے جاتے ہویاں کس یہ تنہا، مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا میں مدینہ کی سنسان گلیاں، مال برادر نہ خواہر نہ امال کون ہے کس کو دے گا دلاسا، جھے کو کیتے چلو ساتھ بابا ا تم سے کوئی سواری نہ لول گی ، کربلا تک میں پیدل چلول گی اب جُدائی تہیں نے گوارا، مجھ کو کیتے چلو ساتھ بابا اینے محمل کو تھہرائے گا، آؤ کے کب بیہ فرمایے گا یے تہارے رہوں گی نہ زندہ، مجھ کو کیتے چلو ساتھ بابا کون فریاد زاری سنے گا، کون بیس کو تشکین دے گا المجھ کو لیتے جلوے چلو ساتھ بایا مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا راستے میں کراہوں تو کہنا، کھے دواتم سے جاہوں تو کہنا اب مبین ہوں میں بیار حاشا، مجھ کو کیتے چلو ساتھ بابا کھر میں کس طرح تنہارہوں گی، میں تو اصغر کو جانے نہ دوں گی یا تو تم اس کو بھی جھوڑو میبیں یا مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا كيا لكهول عم كا أكبر فسانه، بوكيا تفا قافله روانه ره کی کہتی بہات صغراء مجھ کو لیتے چلو ساتھ بابا (ا کبروارتی)

# عاشق صادق سادم سيدنا حضرت بلال رضي الله عنه

حاضرین گرامی قدر! آج ہماری بیخوش قسمی تھیری کرآج ہمارے درمیان عالم اسلام کے عظیم الشان مشائخ، علائے ذی وقار اوعظیم المرتبہ وانشوران موجود ہیں۔ بعض تو ہماری آئی کی زینت ہیں مگر بعض ایسے بھی ہیں کہ جوعوام الناس میں خود کو پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس موقع سے فاکدہ انتحات ہوئے بیا۔ اس موقع سے فاکدہ انتحات ہوئے بیا۔ اس موقع سے فاکدہ انتحات ہوئے بیا۔ اس موقع سے فاکدہ انتحات ہوئے بیا انترابی میں عاشق صادق انتحاب بیان کرنے کی سعادت اللہ علیہ خورت شہیدرجمۃ اللہ علیہ نے حاصل کرے گا۔ بیکلام تقریبا ایک سوبرس پہلے حضرت شہیدرجمۃ اللہ علیہ نے حاصل کرے گا۔ بیکلام تقریبا ایک سوبرس پہلے حضرت شہیدرجمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمایا تھا آ سے ملاحظہ فرما ہے!

ایک مؤذن تھا نبی کا بلال ہجر سے اس مہ کے گھٹا جونِ ہلال

دام محبت مين گرفتار بخا شيفيد طره طره مرا ا تشخنهٔ مر مشمه ويدار تفا زگس بیار کا بيار تھا خسته بوا بعد از وفات نبی آه مجھی کرتا تھا روتا تھا مجھی - كبتا تقا افسوس كدهر جاؤل مين اس سے تو بہتر ہے کہ مر جاؤں میں حیف عدید علی رہے ہی بلال آئکھ سے دیکھے نہ وہ حسن و جمال مرگ سے برت ہے میری زندگی جینے سے اب مجھ کو ہے شرمندگی

لوگ لگے پوچھنے تم کون ہو آئے ہو اس دلیں میں کس کام کو س کیے آئے یہاں کیا کام ہے رہتے ہو کس ولیں میں کیا نام ہے كس ليئ روت هو تم زار زار سن کے لئے ہوئے ہو تم بے قرار کیوں شہیں بھایا ہے فقیری لباس كس كے كئے رہے ہو ہر وم اداس اس ول شیدا میں ہے کس کا روگ کون ہے وہ کس پہر لیا ہے ہے وگ ي ليوجيهو مرا لم نام هول

| بمازا مجمى مجمي آباد تھا                           | . دليس       |
|----------------------------------------------------|--------------|
| دل ناشاد تھی سمجھی شاد تھا                         | <b>~</b>     |
| تو مقبول ہے دربار کا                               | فقر          |
| ہے تمغہ مری سرکار کا                               | خاص          |
| نا كمبل تقا مرا بإدشاه                             | اور پڙھڙ     |
| ، من           | جس.<br>جس    |
| _                                                  |              |
| شهنشاه وه عالی خصال<br>شهنشاه ک حسر سر مها         | ليسا<br>حديث |
| تنے ہم و کی کر جس کا . جمال                        | •            |
| سالار سر کیا                                       | قافلئه       |
| کو زیر و زیر کر گیا                                | قافله        |
| زباں یہ مرے آتا نہیں                               | نام          |
| زباں پر مرے آتا نہیں<br>میں مرے شوق ساتا نہیں      | ول           |
|                                                    |              |
| ہے مسجد میں کوئی جو اذان<br>سے سنتے ہی تکلی ہے جان | نام          |
|                                                    | r            |
| ماتم زدہ سے جب بتا<br>کے لوگوں کو اذان کا جلا      |              |

بولے بیا سب جان گئے ہم تہہیں يجه كهو پيجان گئے ہم شهيں نام ہے شاید کہ تمہارا بلال ہجر بیمبر ہے لہو آشفتہ حال کیوں نہیں کہتے کہ سدھارے رسول جس کے سبب سے ہو تم اتنے ملول کیوں نہیں کہتے ہو کہ رشک جین لینی مدینہ ہے تہارا وطن کہنے لگا خیر جو کچھ ہوں سو ہوں تھوڑی جگہ دو تو بیال پر رہول بولے وہ سب لوگ کہ مثلِ نظر آپ کا آنگھول میں ہماری ہے گھر ناکام کا ہے کام

کھانے بینے کی نہ تھی کی خبر رونے ہی سے بس کام تھا آٹھوں پہر خاک یہ کمل سا تؤیے لگا ضعف سے ناگاہ جو عش آگیا آگ کی اول بیتاب میں دولتِ ویدار ملی اس کو خواب میں خسن خدا داد نظر آیا اُسے جاند سا مکھرا نظر آیا اُسے شام کو رونق ہوئی اس نور سے حق کی بنجلی تھی عیاں طور سے

the self-constitution and between according to

یاؤں یہ رکھ کے سر مجز و نیاز عرض لگا کرنے کہ اے بندہ نواز جب سے مدینہ سے سدھارے حضور جینے سے بیزار ہوں میں ناصبور آپ مجھے بھول گئے اس قدر بندهٔ مکیل کی نه کی تجم خبر رحم سے ارشاد ہوا اے بلال ہوش میں آ تیرا کدھر ہے خیال وصل ميرا كر تخي مقصود تفا میں تو تیرے یاس ہی موجود تھا پھر ہیں شم تو نے کیا کس لئے

تازه مزا وصل کا یاد آ گیا جوهٔ تاریک میں وه گھرا گیا پهر ويی وحشت تھی وه اضطراب پھر دل وحتی سے کیا ہوں خطاب یہاں بھی جنوں کا نہیں جاتا خلل چل دل د بوانه اب مدینه کو چل روضهٔ محبوب کی وه تصندی هوا ش سے لگی غنجیہ دل وا ہوا دل شیدا کو ہوا اضطراب انوار سے کیا یوں خطاب ہے کہا کہ مجھ کو جانا ہے

شمع حریم نبوی ہے بنول آئینہ مصطفوی ہے سیدہ پاک کے گھر پر گیا چوم کے چوکھٹ کو سے کہنے لگا نور نی کیجئے میرا سلام ڈیوڑھی یہ حاضر ہے تہارا غلام گھر سے صدا آئی کہ وہ بیں کہاں وہ بھی سدھاریں سُوئے باغ جنال جب شی اس غزوہ نے بیہ خبر بن سر شوریده نقا اور سنگ در نعرہ لگا کرنے جو وہ خسہ س فيش بدر فاطمه زهرا سمين

پنج ملاقات کو سب خاص و عام خلق کا گرد اس کے ہوا اک الادھام كرتا تقا اصرار بيه پير و جوال آج سنا و بیجئے ہم کو اذان كبتا تها كس طرح كهون ميس اذان میری اذان کا نه رہا قدردان کسی کو ساؤں کہ پیمبر تہیں دل تہیں قابو میں کہ دل بر تہیں نام جو آتا تھا تو بتاتا تھا میں ان کی طرف ہاتھ اُٹھاتا تھا میں اتنے میں حسنین مجھی بولے کہ ہاں پھر جو کہا اشد اُن لا الہ هم موا الله مجمى مانند آه آيا زبال پر جو محمد کا نام بس لیا ہاتھوں سے کلیجہ کو تھام کہتے ہیں کہ کوٹھے سے گرا وہ بے خبر جیسے جان ہے کوئی بشر جاہتے ہیں جس کو بلاتے ہیں ہوں شربت ديدار بلاتے ہيں يول حیف ہے ہم پھرتے ہیں شام و سحر رص کا کاستہ کئے ہوں دربدر رحمت عالم بميل بلواسية

#### حليمه والى

عاشق تھی حلیمہ دائی جس نے گھر بیٹھے سے دولت پائی وہ کھے اس رمز سے آگاہ نہ تھی اس کی قسمت میں سے وولت تھی لکھی لینی اس شاہ کو لائی گھر میں نور الله کو لائی گر میں

١.

| صدا      | ر محمی    | 37       | ويوار     | <i>ور</i> و              |
|----------|-----------|----------|-----------|--------------------------|
| خدا      | فصل       | توا      | ند پیم    | ور و<br>که حلی           |
| يتيم     | 6         | ا خدا    | تى تقمح   | شکر<br>کہ نہ             |
|          | فضل کے    | J! (     | تنے متح   | کہ نہ                    |
| عجيب     | وولت      | <u> </u> | بخشي      | <del>ن</del> <u>ت</u>    |
| نصيب     | تقے ہے    | کہاں ۔   |           | حق <u>ن</u><br>مجھ حلیمہ |
|          | پِاتی تھی |          |           | •                        |
| 0.9      | ماتی تھی  |          | يجول      | گل سی                    |
| ليتي     | بلائميں   | کی       | مکھٹرے    | سبهي                     |
| و بی     | وعا کس    | _        | gi gi     | صدقے                     |
| <b>1</b> | بيثاني    | مجھی     | تمقى      | چوتی                     |
| 5        | نورانی    | ó ji     | UÍ        | شبهعى                    |
| و کر     | r si      | ، خوش    | بلاتی تھی | تبهي نز                  |
| ر کر     | P) P)     | قدم      | ن محمی    | سبهی نز<br>بانی پیر      |
| بار      | gu gu     | ی سمجی   | پيرتي تم  | اردگرد<br>جیسے           |
| تار      | بروانه    | ا پير    | ہو شمع    | جير                      |

| ليتي  | بنها         | يس     | . (        | آ تھول   | · .       | مجهي   |
|-------|--------------|--------|------------|----------|-----------|--------|
| ليتي  | В́J          | _      | •<br>•     | سيند     |           | مجهي   |
|       | ر وم<br>ملتی |        |            |          | •         | خواب   |
| بريار | ملتي         | ا کو   | تكوؤل      | ے        | U         | آ تلھو |
| جاگو  | ولبر<br>بهتر | اے     | ہے تو      | <u>-</u> | عالم      | بخت    |
| جأكو  | איד          |        | 6          | ئت       | <b>5.</b> | جأكنا  |
| نظر   | ای           | کہیں   | جائے       | الگ      | نہ        | t      |
| Jø.   | ن جي         | ند کخ  | ومكي       | •        | بجمى      | آپ     |
| نظر   | زیب          | ا بس   | ما تھ      | يُوڻا -  |           | قد     |
| مگر   | زیب<br>میں   | آ تھول | <b>9</b> 7 | 8        | فتتلى     | جيسے   |
| تخفى  | كرتى         | فدا    | اینا       | مال      | •         | جان    |
| تقى   | کرتی<br>کرتی | ر با   | ، پير      | خدمت     | ے         | J.     |
|       | يرور         | و مِن  | شيد        | וע       | ول        | ایک    |
| نے    | الور         | م.     |            | ت        | פסני      | اورِج  |
| مادر  | اے           | ta     | 2          | يوجها    | _         | וע     |
| נשק   | ے ک          | جاتا   | ميرا       | بھائی    | کو        | ول     |

| دائی            | رتے              | پیر ص           | کہنے           | ماں    | بولی        |
|-----------------|------------------|-----------------|----------------|--------|-------------|
| بھائی           | •                | شري             | נפנם           | تيرا   | 9           |
|                 |                  | tız             |                | •      | •           |
| 89              | ا ہے             | 7 /             | يس             | و گھر  | شام         |
|                 |                  |                 |                |        |             |
| ،<br><u>ح</u>   | ريتا             | جدا<br>پینسا    | ول عر          | کے کام | گر .        |
|                 |                  | <b></b>         |                |        |             |
| پيد<br>فرمايا   | ل<br>پا <i>ل</i> | · ·             |                | شبنشاه | ٠٠.ره<br>تپ |
|                 | •                | •               | and the second |        |             |
| عمراه<br>مالاً: | ے اج             | ے اس<br>ر       | ۔<br>حام       | U U    | مل ٠        |
| • .             |                  |                 | • • •          | •      |             |
| میں             | 6                | داوُل<br>کھاوُل | ? (            | 5,7    | تجريال      |
|                 |                  |                 |                |        | •-          |
| 5               |                  | بلائيں          | افكار          | دل     | D.9         |
| بھر             | انور             | بلائیں<br>حگر   | لخت            | اے     | بولی        |
|                 |                  |                 |                |        |             |
| گی              | ے دو <i>ل</i>    | بجا<br>ند جا_   | من             | ء صحرا | ž (         |
|                 |                  |                 |                |        |             |

Barn god of

| بهتيرا     | کیا     | <u>ئ</u> ے۔ | أي               | الغرض  |
|------------|---------|-------------|------------------|--------|
| <u>ټوا</u> | ن نه    | عزر         | اُس<br>بجی       | ایک    |
| جرئيل      | ۔ اے    | ) فدا       | تهوا حکم         | يس     |
| جليل       | محبوب   | <u>~</u>    | ہوا<br>دشت       | عادم   |
|            |         |             |                  |        |
| جائے       | لم بو   | مع          | ے ہر<br>خوشیو    | وشت    |
| بے         | لل نور  | 9           | بر غني           | شاخِ   |
| ج          | فجر طور | 8           | أر وشت           | ۾ شج   |
| كري        | ن جو    | کی خواہ     | سبزه             | تكريال |
| U.Z.       | ول      | فرد         | مكلشن            | سنبل   |
| ينواؤ      | چيري    | کی          | طوفئ             | ثارِخ  |
| جاؤ        | 1       | <b>)</b>    | بانكنے           | تكرياں |
| جائے       | ل برو   | £. ~        | ے پاک<br>اُس راہ | خار    |
| جائے       |         |             |                  | •      |
| يلے        | ہے ساہی | قر ج        | لرف وه<br>کو     |        |
| علے        | رانماب  | , Y         | <b>.</b>         | سابي   |

| U               | كولاك                                   | شه         | 9.9                   | الغرض       |
|-----------------|-----------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|
| 198             | <i>3</i> ?                              | بيابال     | افروز                 | رونق        |
| سلام<br>کلام    | • .                                     |            | زری بونی<br>سے ن      | • ' '       |
| 2 واحا          | <del>-</del>                            | <i>3</i> ? | امت کا<br>وه آ        | ای          |
| -               |                                         |            | ون<br>میں بیچی        | •           |
| Ļĩ              | مضطر                                    |            | کانتیا<br>اس خن       | باغيتا      |
|                 | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |            | کیا کرتی<br>محمد کا   |             |
| •               |                                         | •          | تریفوں <u>۔</u><br>_ے |             |
| و يكھا<br>ويكھا | المات<br>ميلات                          | ا<br>بند چ |                       | خاک<br>حجری |

| ان کے بیر بات حلیمہ دائی گر بی <sup>و</sup> ی خاک پیہ اور چلائی                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہائے جانی میرے پیارے افسول، حجھ کو سدھارے افسول                                                                |
| میں تو کہتی تھی کہ جنگل کو نہ جا                                                                               |
| لعل تو نے میرا کیا نہ مان<br>اب کدهر وهونڈ صنے جاؤں تھے کو                                                     |
| اب کہاں دیکھنے یاؤں بھے کو<br>پھر جو ہوش آیا کھے اس بیکل کو                                                    |
| پھر جو ہوش آیا کچھ اس بیکل کو خاک سے اٹھ کے چھا اس بیکل کو خاک سے اٹھ کے چلی جنگل کو اشک سے اٹھا میں میں میں م |
| اشک آنھوں سے رواں تھے ہیم<br>آہ کے ساتھ اٹھاتی تھی قدم                                                         |
| دم بدم کرتی تھی فریاد و بکا<br>اس طرح مانگتی جاتی تھی وہ رب سے دعا                                             |
| یا الی میرے دلبر کی خیر ہو<br>خیر ہو اس مہ انور کی خیر ہو                                                      |

are you part of the

|       | obt.  | ين    |         | خلق  | و        | اندوه    | ال          |
|-------|-------|-------|---------|------|----------|----------|-------------|
|       | اه    | رت    | د       | 8.9  | نے       | سائ      | آگيا        |
|       | 9%    | مت    | مضطر    | کہ   | رمايا    | <u> </u> | بنس         |
|       | رو    | مت    | اتنا    | ij   | ہوں      | سلامت    | مین         |
|       | کیا   | جاك.  | نے      | مير. | <b>)</b> | سينے     | گرچہ        |
|       | كيا   | عاك   | رے      | و م  | ل        | بموا و   | کیا         |
|       | دھویا | رل    | را<br>ا | _    | <u>-</u> | رحمت     | آبِ         |
| •     | كھويا | کل    | بالأ    | ئىسے |          | آ کند    | زنگ         |
|       | •     |       |         |      |          | تور      |             |
|       |       |       |         |      |          | قدر      |             |
| •     | سگئی  | تجعول | •       | ممد  | سوختني   | عگر      | 66          |
|       | سطنی  | پھول  | طرح     | کی   | گل       |          | شادی        |
|       | نين   | لائی  | دوه     |      | حرت      | میں      | گھر         |
|       | 'دن   | ا اک  | بولی    | ج کر | ه سور    | میں کیج  | ول          |
|       | جاؤل  | رقه   | ص       | تیرے |          | جاد      | میرے        |
| ,     | آ ڏل  | يبنيا |         | تير  | کھر      | <u> </u> | چل          |
| شهبد) | )     |       |         |      |          |          | an algebrie |

### ايههن رب سيح دا جره

عزيزان كرامي فتدرء حضور سلطان الفقر يعني سلطان العارفين حضرت محى سلطان با مورحمة الله عليه ارشاد فرمات بي كه: ایهه تن رب سیح دا حجره یا فقیرا حصاتی هو نه کر منت خواج خضر دی اندر تیں حیاتی ہو لینی اے انسان، اے سالک اے عقیدت مند پیرجو تیراجسم ہے وہ المحض ایک گوشت پوست کاجم بی نہیں ہے جیسا کہ اس جسم کے بارے میں مستنس کے کچھ اور اصول ہیں جبکہ روحانیات کچھ اور کہتی ہے۔ مگر صوفیائے رام كمطابق ميجم الركسي صالح كابويه كهربلاشبه ايما كفرب كهجس سيل اللدرب العزت خودموجود ہے۔اس كى مثال آپ خاند كعبہ سے بھى دے سکتے ہیں کہ جو بظاہر ایک کمرہ ہے جو کہ اندر سے بالکل خالی ہے گرصاحب نظر کواس خالی کمرے میں کیا کیا کچھ دکھائی دیتا ہے بیتو وہی ہتلاسکتا ہے۔ حضور سلطان الفقر سلطان بابورجمة الله عليه اين شرة آفاق تصنيف المين ارشادفر ماتے ہیں کہ:

> ''اے انسان! اے اللہ کے بندے تو اللہ عزوجل کو کیوں ادھر اُدھر ڈھونڈ تا بھرتا ہے وہ

تو جرے اندر ہی موجود ہے کیونکہ تیراجم ہی الله كا كر ہے۔ جیسے اللہ كا كھر خانہ كعبہ ہے۔ اب ذرااسے اندرجها بک کرتو دیکھو تھے اللہ عزوجل ضرور مل جائے گا۔ عزیزان گرامی! پہلے مصرعہ کا بھی با کمال ترجمہ بھی ہے۔اب مسکلہ تو ہے کہ اینے اندر دیکھنا لیمی جیسا کہ سلطان العارفین فرماتے ہیں کہ 'یا فقیرا جھاتی ''لینی اے فقیر ذرا اینے اندر دیکھ۔اس کو بزرگو، نے خود احتسابی کا نام بهي دياہے كه اپنااختساب ياايينے اعمال كالجربه خود كيا جائے۔ بہ مرحلہ یقینا کوئی عام مرحلہ ہیں ہے اس کے لئے بندے کو برے ہی مخص اور وشوار گزار مرحلوں سے گزرنا بڑتا ہے۔ پھر جا کر بندہ ا پنا اختساب خود کرسکتا ہے۔ اس میں تو کوئی کسی بھی قتم کا شک وشبہ باتی تہیں ہے کہ جب بندہ اپنے اعمال کی فکر کرتا ہے تو پھروہ اپنی بداعمالیوں کو جاری نہیں رکھ سکتا۔ بعنی جب بھی اس سے کوئی غلطی یا کوتا ہی ہونا ہوتی ہے وہ فورا رک جاتا ہے۔ پھر اس کا ہر کام ہر عمل ہر خواہش اور ہرارادہ خوشنودی رضا کے البی کے لئے ہوتا ہے دوسرے مصرعہ میں سلطان العارفین قرماتے ہیں کہ: نه کر منت خواج خضر دی، اندر تھیں حیاتی ہو

لینی اے سالک اے دیدیارے عقیدت مندسکندر کی طرح تو برگز حضرت خواجه خفنر کی منت مت کر که وه مجھے آب حیات ہلا و ہے۔ تیرے لیے ہترتو یمی ہے کہ تواسے دیکھاور اپنے آپ وقرب خداوندی

کا اہل ثابت کر پھر تھے معلوم ہوگا کہ تیرا حضرت خصر کی منت کرنا ہے۔
سود ہے پھر کیونکہ اصل حیات تو تیرے اندر ہے۔
ایک بات تو طے شدہ ہے کہ جن کاملین کو قرب خداوندی نصیب ہو
جاتا ہے ان کا دل پھر دنیا تو تو اجائے ہوجاتا ہے اور وہ دنیا ہے تقریباً کنارہ
کش ہو کر رہ جاتے ہیں اور اکثر اوقات ان پر استغراقی کیفیت طاری رہتی
ہے۔ بزرگوں کا کہنا ہے ہے کہ وہ دراصل جمالِ الی میں مستغرق رہتے ہیں۔
اور بہی تو اصل حیات ہے۔

اس سے اگلے شعر میں حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ ارشاد رماتے ہیں کہ:

شوق دا دیوا بال انھیرے، کبھی دست کھڑاتی ہو
مرن تھیں آگے مر رہے جھاں، حق رمز پچھاتی ہو
آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندراے سالک رہندے غفلوں
کے اندھیروں نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔اب بھلا اس میں تمہیں حق تو
نظر نہیں آگے گا۔ تمہارے لیئے تو مناسب بہی ہے کہ بہت ہی رزق و
شوق کے ساتھا ہے من کے اندھیرے کونو رالجی ہے دور کروتو تمہیں حق
دکھائی دے گا مگر نہ تم یو نبی اندھیرے میں ہی ہمیشہ سرگرداں رہوگ۔
اے سالک، اے دید بارے عقیدت مند جب تمہارے اندر
کے اندھیرے تمہارے شوق سے دور ہو جا ئیں گے تو پھر تمہیں آپ
حیات کی ہیں بلکہ وصال حق کی تمنا پیدا ہو جا کیں گے تو پھر تمہیں آپ
حیات کی ہیں بلکہ وصال حق کی تمنا پیدا ہو جا کی گے۔ پھر تم آپ حیات
کے خیال سے دور نکل چاؤ گے اور حق تعالیٰ کی ذاتے اقدی میں گم ہو

جاؤگے۔

جب گوئی سالک اپنے اندر کی ساہی کو یا اندھیرے کو دور کر دیتا ہے تو پھراس کا جی زندہ رہنے کو کرتا ہی نہیں ہے پھر تو وہ وصال یار میں گم ہوجا تا ہے۔ اب وہ حق تعالی اور اپنے درمیان کوئی پر دہ حاکل نہیں رکھنا چاہتا اب وہ اگر جیتا بھی ہے تو بس حق تعالیٰ کے دیدار اور قرب کی متنا گئے ہوئے جینا ہے۔ دوسرے مصرعہ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ جن کاملین نے حق کو پیچان لیا ان کی زندگی بس ایسے ہی ہوتی ہے ان کو تو ہر کاملین نے حق کو پیچان لیا ان کی زندگی بس ایسے ہی ہوتی ہے ان کو تو ہر وقت وصال حق کی تمنا ہوتی ہے یعنی وہ لوگ زندہ رہنے سے زیادہ وصال یعنی موت کی تمنا کرتے ہیں۔

\*\*\*

## شان حضرت دا تا سنخ بخش

سنج بخش، فیض عالم، مظهر تور خُدا ناقصال را پیر کابل، کاملال را راہنما چوشی صدی ہجری کے آخری سالوں کی بات ہے کہ جب ہجوری ہیں ایک نومولود نے سادات کے ایک علمی اور ادبی گھرانہ میں آ نکھ کھولی۔ بیانو مولود مشہور ومعروف ولی کامل حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کا اصل نام علی بن عثان ہے جبکہ آپ نے شہرت ووام داتا سنج بخش سے حاصل کی۔

حضور داتا گئے بخش علیہ الرحمۃ کے والدِ گرامی قدر حضرت عثان رحمۃ اللہ علیہ بہت عبادت گزار ہستی ہتے۔ وہاں کے تمام لوگ ان کی حد درجہ تعظیم کیا کرتے ہے۔ وجہ بیتھی کہ آپ کا تعلق سادات کرام سے تھا۔ آپ والدگرامی کی طرف سے حسین سید اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حسین سید ہے۔ آپ کی والد مین ماجدہ بھی بہت عبادت گزار اور ذیک خاتون تھیں۔ آپ کے والد بن والدہ نیس خاندانی شرافت، عالی ظرفی کی مکمل عکائی ہوتی تھی۔ کے والد بن محمد وقت عشق رسول کر بھی حضور داتا گئے بخش علیہ الرحمۃ کے والدین ہمہ وقت عشق رسول کر بھی

صلی الله علیه و آله وسلم میں سرشار رہتے اور بھی یاد الہی سے غافل نہ ہوتے۔ جب آپ کی بیدائش ہوئی تو آپ کا نا معلی تجویز کیا گیا۔ روایات سے معلوم موتا ہے کہ آپ اینے والدین کی اکلونی اولاد تھے۔ آپ کا تنجرہ نسب نویں یشت میں حضرت علی الریضی کرم اللہ وجہہ کریم سے جاملتا ہے۔ حضور داتا تنج بخش عليه الرحمة كي تعليم وتربيت كا آغاز ال دور كے رواج کے مطابق گھرے شروع کیا گیا۔ اس کا مطلب میہ ہوا کہ آ یہ کے والدين خودعلوم ديني و دنياوي بر كامل دسترس ركھتے تھے۔ جبيها كه اس دور كا رواج تھا کہ بچہ جب قدرے برا ہوتا تو اس کوکسی عالم دین کے یاس حصولِ علم کے لئے بھیجے دیا جاتا جہاں پروہ علم بھی حاصل کرتا اور اس کی تربیت بھی ہو جاتی۔ بیصورت حال حضور داتا کئے بخش علیہ الرحمة کے ساتھ بیش نہیں آئی كيونكه آب كے والدين ہى بہت بلند ستيال تھيں جن سے لوگ اكتماب علم کیا کرتے تھے۔عورتیں آپ کی والدہ ماجدہ سے اور مردحضرات آپ کے والدِ ماجد ۔۔ اکتماب علم کرتے تھے۔ پھر بھلا آپ کوکسی اور جگہ جانے کی ضرورت كيونكر پيش أسكتي تھي۔ ابتدائی تعلیم حاصل کر کے آپ کوحصول علم وفضل کے لئے دور دراز کے شہروں اور دیباتوں کا سفر بھی کرنا پڑا۔افسوس کہ کتب تاریخ میں ہمیں ہے مہیں معلوم ہو یا تا ہے کہ آپ کس س جری میں گئے۔ مر بیضرور معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ملک شام، عراق، بغداد، اران، آذر بانجان ،خراسان و بخارا میں اس سلسله میں سیاحت کی اور کم و بیش تنین سوعلائے کرام اور مشائع عظام سے فیوض وبرکات حاصل کیں۔

حصول علم وصل کے سلسلہ میں جب آپ مختلف شہروں کی سیاحت فرما رہے تصفی تو آپ کی ملاقات اس دور کے رفیع الثنان بزرگوں ہے بھی ہوئی اور ان کا ذکر خیر آپ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب '' کشف انجو ب' میں بھی فرمایا ہے۔

اگرچہ آپ نے سینکڑوں بزرگوں سے پچھ نہ پچھ حاصل کیا تھا گر آپ نے جو تجر بات اور مشاہدات اس دوران حاصل کیئے تھے ان سے بیہ بات آپ پرضرورعیاں ہوگئی کہ راو سلوک پرگامزن ہونے کے لئے کسی ولی کامل کے دستِ حق پرست پر بیعت ہونا ضروری امر ہے۔ آپ کی تلاش تو روز اوّل سے ہی جاری تھی چنانچہ ایک روز آپ جب حضرت ابوالفضل حملی رحمۃ اللّٰد علیہ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ کو محسوں ہوا کہ گویا آپ منزل مقصود پر پہنچ گئے ہیں۔

حضرت ابوالفضل حملی رحمۃ الله علیہ اپنے دور کے بہت ہی بلند رتبہ اللہ علیہ اپنے دور کے بہت ہی بلند رتبہ اللہ علیہ اللہ اللہ الفیر سے اور آپ بہت ہی رفیع الشان معلم بھی ہے۔ جب آپ مر شد کامل نے ارشاد فر بایا۔ "آپ مر شد کامل نے ارشاد فر بایا۔ "آ و علی! ہم تو بڑے دنوں سے آپ ہی کا انظار کر رہے ہے۔ "آپ نے بعت کے لئے عرض کیا تو مر شر کامل نے بیعت سے سر فراز فر بایا۔ بیعت کے لئے عرض کیا تو مر شر کامل نے بیعت سے سر فراز فر بایا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے شادی کی تھی۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ کی زوجہ محر مہ کا وصال ہوگیا اور ان کی کوئی اولا دنہ تھی جبکہ میں ہے کہ آپ کی زوجہ محر مہ کا وصال ہوگیا اور ان کی کوئی اولا دنہ تھی جبکہ اپنی روایات میں آتا ہے کہ آپ کے دو صاحبر ادگان بھی تھے اور آپ نے راستے اپنی زوجہ محر مہ کو تمام جا کداد وغیرہ دے کرچھوڑ دیا تھا اور سلوک کے راستے اپنی زوجہ محر مہ کو تمام جا کداد وغیرہ دے کرچھوڑ دیا تھا اور سلوک کے راستے

یرگامزن ہو گئے۔ بھرآ پ نے کوئی نکاح نہ کیا۔ آپ کے مرشد کامل کا وصال جب ہوا تو ان کا سرآ پ کے زانو پر

تھا۔ آپ کومرشد کامل نے دوران علالت بیفرمایا تھا کہ آپ ملک ہندوستان

علے جائیں اور وہاں پر موجودلوگوں کو فیوش وبرکات سے نوازیں۔ چنانچہ آپ اینے احباب حضرت شیخ احمد سرسی اور حضرت شیخ ابوسعید جوہری کوساتھ

لے کرملک ہندوستان کی طرف گامزن ہوئے۔

اب بہاں ہے ایک اور بحث جاری ہوتی ہے کہ آپ کی آ مدسے قبل لا ہور شہر میں آپ ہی کے ایک پیر بھائی لیعنی حضرت میرال حسین زنجانی علیہ الرحمۃ پہلے ہی ہے موجود تھے۔اس سلسلہ میں میدکہا جاتا ہے کہ جب آپ لا ہور شہر کی طرف آئے تو لا ہور کے ایک دروازہ سے حضرت میرال حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نکل رہا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ساتھ

<u>ھ</u>۔

لا ہور کی تاریخ کے حوالہ سے بیہ بات ثابت ہے کہ یہاں سب سے پہا مجد حضور داتا گئے بخش علیہ الرحمة نے بنوائی تقی۔ اگر حضرت میرال حسین دنجانی علیہ الرحمة پہلے سے یہاں موجود ہوتے اور ان کے ہزاروں مریدین بھی ہوتے تو لازی بات ہے کہ پہلی مہدانی کی بنوائی ہوئی ہوتی۔ دوسری بات شہر کے حوالہ سے اور قلعہ وغیرہ کے حوالہ سے تذکرہ نگاروں اور تاریخ سے دیجی رکھنے والوں کا یہ خیال ہے کہ جہاں آج پراٹا لا ہور واقع ہے دہاں ہزار رئی سہلے دریا بہتا تھا۔

اس كى مثال يون دى جاتى ہے كەحضور داتا سنج بخش عليد الرحمة بھى

دریا کے کنارے قیام پذیر ہوئے تھے اور ای طرح حضرت میرال حسین رنجانی علیہ الرحمة بھی دریا کے کنارے قیام پذیر ہوئے تھے۔ اب اگر دونوں بزرگوں کے آستانوں کو ایک لیکر بنا کر دیکھا جائے تو یہ بات بخو بی سجھ میں آ جاتی ہے کہ جہاں آج قلعہ اور شہر واقع ہیں یہاں ہزار سال پہلے یقیناً دریا تھا۔ اگر آپ صرف تین ساڑھے تین سوسال پہلے دیکھیں تو قلعہ کے بالکل ساتھ دریا بہتا تھا تو کیا ہزار برس پہلے بھی دریا ہی ہوگا لیکن بلکہ دریا کے کنارے تو حضور داتا گئے بخش علیہ الرحمة کا آستاں ہے۔

ال سلسله میں ہمیں سفینۃ الاولیاء کے صفحہ نمبر ۱۳۹۱ پر بہتر کریر عاصل ہوتی ہے کہ ''حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے شخ مجم الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ سے بخارا میں 'حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہمدان میں 'حضرت شخ ایوسعید تبریزی رحمۃ اللہ سے تبریز میں اور حضرت شخ میراں حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ سے بلخ سے واپسی پر لا ہور میں ملاقات فرمائی۔ (واللہ عالم بالصواب)

شہرلا ہور بیں آپ کی تشریف آوری گویا اسلام کی اس خطہ میں ابتدا
تقی۔ یہاں پرموجود بوے بوے جادوگروں نے آپ کے آگے سرتنگیم نم کے
نے خود کو مشرف بہ اسلام کر لیا۔ اور دینی و دنیاوی سعادتوں کے حقدار بن
گئے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ انہی جادوگروں کی اولا دوں نے آپ کے مشن کو
آگے۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ انہی جادوگروں کی اولا دوں نے آپ کے مشن کو
آگے بوھایا بینی آپ کے پردہ فرمانے کے بعد دین متین کی تروی و تبلغ انہی
نومسلموں نے کی۔ لا ہور شہر میں سب سے پہلی مجد حضور داتا گئج بخش علیہ
الرحمة نے ہی تغیر کروائی تھی۔

حضور داتا گئی بخش علیہ الرحمة کا آستان بلاشک وشبہ بے چاروں کا اس مروں کا آسرہ ہے۔ یہاں سے خواص وعوام اپنے اپ قد کے مطابق فیوض و برکات حاصل کرتے ہیں اور تا قیامت کرتے رہیں گے۔ یہاں سے فیض حاصل کرنے والوں میں اگر جھے جیسے کم علم و کم فہم شامل ہیں تو یہاں سے فیض حاصل کرنے والوں میں حضرت خواجۂ خواجگان سلطان الہند یہاں سے فیض حاصل کرنے والوں میں حضرت خواجۂ خواجگان سلطان الهند معین الدین چشتی علیہ الرحمة اور شخ الکبیر حضرت فرید الدین مسعود سی شکر علیہ الرحمة جیسی رفیع الشان شخصیات بھی شامل ہیں۔

#### در باردا تا شخ بخش

كو نبيس بول لائق دربار داتا كين بخش بهول مگر میں عاشق بیار، داتا سیجش ۔ جاروں کونوں سے ملے آتے ہیں سائل بے حساب اس قدر پر قیض ہے سرکار، واتا کی پخش منتظر مدت سے ہیں آئکمیں ماری اے خدا اب دکھادے جلوہ انوار، داتا گئے بخش باوضو بیٹھو مراقب میں اگر اے عاشقو یاؤ کے لا ریب پھر دیدار، داتا کئے بخش یا الی ہے جی میں، بعد از فا بو مزار اینا پس دیوار، داتا سنج بخش كيول نه خوش ہول نعت خوال از بس مثال عندليب سر بسر ہے پُر فضاد گلزارِ داتا سَجَعَ بخش ہے ہی توصیف کل رضار و زلف عبریں این میکتے اس لئے اشعار، داتا کئے بخش نقشهُ جنت سراسر دیکھ لو لاہور میں قابل دیدار ہے دربار داتا گئج بخش مغفرت ہو جائے تیری سب آگر کر دیں دعا جنتے ہیں ققام می زوار داتا گئج بخش بین ققام علی مبشری)

## غوت اعظم

مشكل مين ميرى سيجئ الماد غوث اعظم س لے علی کا صدقہ فریاد.... غوث اعظم لایا ہوں عم سے در بر فریاد غوتِ اعظم ہو کچھ تو میرے حق میں ارشاد ..... غوت اعظم تخل مُراد میرا، سر سبز بو خدارا تم سے چمن چمن ہے بغداد ..... غوت اعظم نور نظر نبی کے، گختِ جگر علی کے حسنين باصفا كي اولاد..... غوث اعظم سفارش کی کزارش کیجے میری سفارش عرضی یہ میری حق سے ہو صاد ..... غوث اعظم پیران پیر ہو تم، اب رستگیر ور ور پھرول میں کب تک بریاد ..... عوث على كا صدقه الماد جلد سيحيّ كب تك أنهاول عم كي افأد..... غوت أعظم

تیرا غلام ہو کر غیروں کی کھائے گھوکر انصاف کر کے دل میں ہو داد ۔۔۔۔ غوث اعظم اکبر اسپر حرمال ہے در پ تیرے نالاں کر دو جہال کے غم سے آزاد ۔۔۔۔۔۔۔ غوثِ اعظم (حضرت اکبرشاہ وارثی)

☆....☆

#### ا\_ےمُرشدِ طریقت

اے مُرشدِ طریقت، خوشرنگ رنگ، رنگ دے ا وُصل جائے تقش کثرت خوش رنگ ، رنگ دے ول میں سرور آئے آنکھوں میں نور آئے ہو شوخ جس کی رنگت، خوشرنگ رنگ، رنگ دے ایا تو شراب دے دے یا تو جواب دے دے یا سافی طریقت خوشرنگ رنگ، رنگ دے واعظ کا ہے بہانہ، حوروں سے دل لگانا مانگے ہے کون جنت، خوشرنگ رنگ، رنگ وے برسول خمار آئے جس کا نشہ نہ جائے وے ایبا جام شربت، خوشرنگ رنگ، رنگ دے رنگین رنگ والے، جو رنگ ہوں فرالے خوش خام، خوبصورت خوشرنگ رنگ، رنگ دے اے ہادی طریقت اگبر پر ہو عنایت ہو جائے عرق وحدت، خوشرنگ رنگ، رنگ وے (حضرت اكبرشاه دارتي)

### قصيره درشان حضرت حاجی وارث علی شاه صاحب

حاضر بین محترم! اولیائے کرام کی بلاشبہ بہت ہی بلند شان ہوتی ہے۔ آج جو ہم اسلام میں داخل ہیں تو صرف انہی بابرکت ومقدس ہستیول کی ہی بدولت ہیں وگرنہ چندسو برس پہلے ہمارا میہ خطہ بھی گفر گڑھ تھا اور یہاں یر مندرون کی تھنٹیوں اور نا قوسوں کی آ وازیں صبح وشام سنائی دیتے تھی۔ ہم نے جب آ تکھ کھولی تو ہر جہار جانب اللہ اکبر کی صدائیں سائی دیں تو بے شک وشبہ بیراولیائے کرام علیہ الرحمة کا بی شاندار کارنامہ ہے۔ انہی یا کباز و با کمال ہستیوں میں سے ایک ہستی کا قصیدہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔آپ لکھنو بھارت کے ایک گمنام قصبہ دیوی میں پیدا ہوئے مگر سے گمنام قصبہ آپ کے دم قدم کے صدقہ سے بوری دنیا میں مشہور ومعروف ہو کر دایوہ شريف بن گيا بعني حضرت حاجي سيد وارث على شاه صاحب \_ بيقصيده حضرت ا کبرشاہ وارتی صاحب نے لکھا تھا اور بیرعاجز آپ کی خدمت عالیہ میں پیش یرنے کی سعادت کرتا ہے۔ والى كون و مكال بين، وارث عالى جناب سجده گاهِ قدسیال بین، وارث عالی جناب رہنمائے سالکال ہیں، وارث عالی جناب

واقف سرّ نهال بين، وارث عالى جناب

الحرِ بزم عارفال بین، وارثِ عالی جناب سرور بر دو جهال بین، وارث عالی جناب آستان ہوی کو حاضر کیوں نہ ہو روح الامین آل فرِ مرسلال ہیں، وارث عالی جناب انظام خلق مردانِ خدا کو ہے سپرد النا بير ليكن حكمرال بين، وارث عالى جناب فرش سے تا عرش روش ذرہ ذرہ کیوں نہ ہو آفآب دو جهال بین، وارث عالی جناب ہے یہ اللہ آپ کی میراث جدی اس لیے وسَعَير دو جهال بين، وارث عالى جناب عبلي دورال، جديد وقت، معروف جهال قطب دیں، غوث زمال ہیں، وارث عالی جناب خوسید سے ان کا مقدر، ان کی قسمت، کا بخت یجن پیر ہوتے مہربال ہیں، وارث عالی جناب تشنگان جام وحدت، آؤ بھر لوحم کے حم چشمه فيض روال بين، وارث عالى جناب شہر میں صحرا میں گلشن میں حرم میں وہر میں خود ہی کعبہ خود ہی قبلہ خود نمازی خود نماز خود مؤذن خود اذان بي، وارث عالى جناب

جس نے دیوانہ بنایا ، جس نے بے خود کر دیا وہ میرے مٹھن میاں ہیں وارث عالی جناب یہ قصیدہ پڑھ کے اکبر مانگ لو اپنی مراد آج تم سے شاداں ہیں، وارث عالی جناب

## شان غوث اعظم رضى اللدعنه

حاضرین گرای قدر! مشارِ عظام اورعلائے اہل سنت و وانشوران فی وقار آپ اورہم محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابر کت تقریب میں صدقِ دل ہے موجود ہیں۔ اس وقت سے بندہ عاجز آپ کی خدمتِ اقدس میں حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ عنہ کی شانِ اقدس پیش کرنے کی معادت حاصل کررہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ذکر ہم سب کے لئے باعثِ خیر وبرکت ہوگا۔

حضور خوث الاعظم رضی الله عنه وه مبارک ہستی ہیں کہ جب آپ رضی الله عنه نے بیفر مایا کہ میرا بید قدم تمام اولیاء الله کی گردنوں پر ہے تو اگر چه تمام اولیائے کرام رحمة الله علیهم الجمعین نے سرتسلیم خم کیا مگر خراسان کی پہاڑیوں ہیں محو عبادات وریاضات حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمة نے بیاڑیوں ہیں محو عبادات وریاضات حضرت خواجہ معین الدین چشتی علیہ الرحمة نے بیاڑیوں ہیں محضور خوث الاعظم رضی الله عنه سے منسوب لا تعداد واقعات کرامات مسور خوث الاعظم رضی الله عنه سے منسوب لا تعداد واقعات کرامات

حضور غوث الاعظم رضی الله عنه سے منسوب لا تعداد واقعات کرامات نه صرف بیر که کتابوں میں مذکور ہیں بلکہ زبان زدِ عام بھی ہیں۔ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ تمام اہل اسلام آپ کی عزت و تکریم بیسان کرتے ہیں۔ آپ کو یقینا اہل اسلام کے تمام مسالک میں غیر متنازعہ ہستی سلیم کیا جاتا ہے۔ تمام

مالك كاكرين آب كاقوال كوبطور نموند بيش كرتے ہيں۔ تمام اولیائے کرام نے جو کہ آپ کے بعد تشریف لائے آپ کی مدح سرائی ضرور کی ہے۔ میں اس وفت حضرت سلطان باھوسر کار علیہ الرحمة كى ايك رباعي آب كى خدمت ميں پيش كرول گا-آب نے فرمايا كه: بغداد شهر دی کیا نشانی، أجیال کمیال چیرال هو تن من میرا پُرزے پُرزے، جیویں درزی دیال لیرال هو انہاں لیراں دی گل تفنی یا کے ، رکسال سنگ فقیرال ھو شهر بغداد دے مکڑے منکساں باھو، کرساں میراں، میرال ھو الله الله الله الله الله ولى كامل عرصه دراز كے بعد أيك وي كامل كے لئے کس درجہ عقیدت والفت اور شیفتگی کا اظہار کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ بیہ وصف اور میرکیفیت صرف اور صرف صاحب نظر اصحاب باصفا میں دکھائی دے اس رباعی کے پہلے مصرعہ میں آپ فرماتے ہیں کہ بغداد شہر کی پہلی نشانی تو رہے کہ اس میں بڑے برے درخت میں مرسب سے برای بات ہے ہے کہ اس میں حضور غوت الاعظم رضی اللہ عنہ کی ذات افترس مدن ہے۔ دوسرے مصرعہ میں آپ فرماتے ہیں کہ فراق سے میں میرا وجود گویا لا تغداد مکروں میں تقلیم ہو چکا ہے۔ آپ نے اس کی مزید وضاحت یوں کہ کہ میراجسم گویا درزی کی دکان میں موجود کیڑوں کی کتروں کی مانند ہو چکا ہے۔ آب اگر کسی درزی کی دکان پر جائیں تو آب وہاں پر چھوٹے چھوٹے

كيرے كے لاتعداد فكرے ديكھيں كے جوكہ بہت جھوٹے جھوٹے ہوتے

ہیں اور بردی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی کسی کام میں نہیں لائے جاسکتے۔ حضور سلطان العارفين نے اس مصرعہ میں اپنی عاجزی وانکساری کا کیا خوب حاضرین محترم! الے مصرعہ میں آپ فرماتے ہیں کہ ان بے وقعت عکڑوں بعنی اینے ہی جسم کے مکڑوں کو میں گویا بطور کفن پہن لوں اور اپنے سینخ کے شہر میں ایک فقیر کے روپ میں گشت کروں۔ یہی نہیں کہ محض فقیر بن جاؤل بلکہاس مقدس شہر کے فقیروں میں شامل ہو کر میں بھی ان کا حصہ ہی بین جاؤں۔ پھر میری حیثیت ہی ختم ہو جائے اور لوگ مجھے اس شہر کا فقیر کہنے حصول فيض وسعادت كوئى معمولى بات توبيس كدراه جلتے ہي مل جائے۔اس کے لئے اپنا آپ ختم کرنا پڑتا ہے اور اپنے آپ کو پیٹنے کے تصور میں کلیٹا کم کرنا پڑتا ہے۔اس کے بعد قیض کی تمنا کی جاستی ہے۔ التكله اورأ خرى مصرعه مين حضور سلطان العارفين قدس مره، عرض كرت بين كداك كاش ايها ہوكہ ميں بغداد شهر ميں بھيك مانگا چرول اور میرال میرال کے نعرے مارتارہوں۔ بیکی بھی سالک کی ایسے تینے کے ساتھ محبت اورالفت کی حدیبے کہ وہ ان خدمات واحساسات کا اظہار کرے اور پھر بير بھی و يكھنا برتا ہے كدان احساسات كا اظهار كركون رماہے تو معلوم ہوتا ہے كدايينه وفتت كاولى كإمل ان جذبات واحساسات كااظهار كرر بإب\_

بزرگول کا اوب کرنے سے ہی دین و دنیا کی عزت حاصل ہوتی ہے۔ آج تو دیکھا بہی جا رہا ہے کر ذرا کسی کوتھوڑی بہت عزت حاصل ہوئی اور اور وہ صاحب خود کو سب سے بلند مقام پر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سب لوگ تو ان کی عزت کریں اور وہ کسی کی نہ کریں۔ارے بھائیو! بھلا میر کس طرح ممکن ہے کہتم تو کسی کی عزت نہ کرو اور سب لوگ تمہارے آگے بیچھے بھرتے رہیں۔عزت کرو گے بھی تمہاری عزت کی جائے گی۔

یہ بات اس طرح بھی کہی جاسکتی ہے کہ آپ اگر اپنے بزرگول کی عزت کرتے ہول گے تو پھر یقینا آپ کے چھوٹے آپ کی اقتداء آپ کی عزت نہیں عزت ضرور کریں گے اور جب وہ دیکھیں گے کہ آپ کسی کی عزت نہیں کرتے تو پھروہ بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے۔جو کہ یقینا آپ کے لئے نا قابل برداشت ہوگی۔

☆.....☆

### محى الدين جيلاني

تہیں کوئی تیرا نانی، محی الدین جیلانی كه بو محبوب سجاني، محى الدين جيلاني شب معراج میں حضرت گئے عرش ملے ہو آپ روحانی، محی الدین جیلانی بنایا قطب تم نے چوروں کو ہے اک دم میں تیری درگاہ ہے لاٹانی، محی الدین جیلانی مثال مبر و ماه، روش ہو کی ہے دونوں عالم میں تنهاری شکل نورانی، محی الدین جیلانی مسیحا کی طرح تم نے چلائے سینکروں مردے بفصل یاک بردانی، محی الدین جیلانی شہنشاہی سے بہتر ہے ، مجھے یہ وین و دنیا میں ملے گر تیری دریانی، کی الدین جیلانی مریدوں کو تنہارے، عم میں نہیں قبر و محشر میں کہ ہو تم غوث صدائی، محی الدین جلائی نہیں کچھ جھوٹ اس میں، ہے عیاں کہ بیسارے عالم پر کہ ہو تم قطب ربانی، محی الدین جبلانی شنا ہے کسی شب خواب میں تمقام کو آ کر شنا ہے کسی شب خواب میں تمقام کو آ کر شدارا شکل اپنی تم دکھلاؤ محی الدین جبلانی فرار شکل اپنی تم دکھلاؤ محی الدین جبلانی (حضرت سیر تمقام علی مبشری)

### ياغوث اعظم

میں ہوں آپ کا مبتلا غوث اعظم وكها دو وه منه جاند سا..... غوث اعظم مرا مرض ہے لادوا غوث تیرا در ہے دارالثفا..... غوث خدا و محمد على فاطمه \_\_ أنه ياتا بول تجم كو جدا..... غوث اعظم تکل آئی ڈونی ہوئی دم میں زورِ رست دعا..... غوث تہاری عنایت ہے، چیتم کرم سے بزارول ہوئے اولیاء، ..... غوث اعظم أی در کے امید رکھتے ہیں سارے زمانے کے شاہ و گدا..... غوثِ اعظم من لاوس كمال آب سا دو جمال ميل المدگار و مشكلشا..... غوث اعظم

| بس نے   | محمر کو       | ,           | على      | ويكها | <br>نر |             |      |
|---------|---------------|-------------|----------|-------|--------|-------------|------|
| وث أعظم | <u>,</u>      | پر ضیا      | زخ       | دتكھ  | 85     |             |      |
|         | 09 197<br>55  | ، <u>ہے</u> | مصيبت    | کی    | کی     | جال         | رما  |
|         | نوث اعظم<br>ذ | F           | <u>L</u> | نے    | جس     | نام         | تيرا |
|         | عارض ہے       |             |          |       |        | · · · · · · |      |
| ثِ أعظم |               | اپ<br>ئ≿    |          |       | *      | -           |      |

# ياغوث اعظم وتتكبر

اے جارہ بے جارگال، یا غوث اعظم دسکیر وائے دستگیر بیسال، یا غوث اعظم دستگیر ، حاجت روائے ماتوی مشکل کشائے ماتوی از جميل خواجم امال، يا غوث اعظم وتتكير اے خواجہ عم خوار ما، عم راز ول بردار ما ما راز عم زوے رہال، یا غوث اعظم وسکیر اے بادشاہِ دوسراء محبوب رب کبریا لله بما شو مهربال ، يا غوث اعظم وتتكير از درد ججرت مضطرم، برحال زارم کن کرم فرما رحم برخسته جال، یا غوث اعظم دستگیر این تقس اماره مراء کرده ذلیل از حد شیا لله مارا وه امال با غوت اعظم وتتكير چوں بے سرو سامال منم، گرمیال منم، نالال منم المداد كن شان زمال ، يا غوت اعظم دستكر ☆.....☆

# خواجه قطب الدين بختيار كاكي

اسرارِ خفی بین تم پیه جلی یا حضرت خواجه قطب الدین روش بیں رازِ مصطفوی یا حضرت خواجہ قطب الدین جو خدمت میں موجود ہوا اک آن میں وہ مسعود ہوا بر فرد و بشر کو نعمت دی یا حضرت خواجه قطب الدین ہے دور بلا مقبولوں کی ہوتی ہیں سیری پھولوں کی كلزار ہے تم سے مہرولی یا حضرت خواجہ قطب الدین تم نے بحر بھر پیانے سے توحید کے لنگر خانے سے دى منج شكر كو شيري يا حضرت خواجه قطب الدين مادر کے شکم میں یاد کئے بیدرہ سپیارے قرآل کے صورت بیه قربال جن و بری حضرت خواجه قطب الدین بیہ بخر کہ تربت خام رہے یاؤں مدن میں سمیٹ کیئے مرشد كى البي عظمت كى يا حضرت خواجه قطب الدين جومقعد کے کرآتے ہیں وہ سب اس در سے باتے ہیں بدمست، شرابی بجنداری حضرت خواجه قطب الدین کر دو جھ کو بھی بخاور کھے کاک رحمت سے دے کر يا مخار كاكي اوشي يا حضرت خواجه قطب الدين اینا متوالا کر دیجئے خالی کیا جاؤل مجردیجئے رحمت کے پھولوں سے جھولی یا حضرت خواجہ قطب الدین

(ا کبروارتی)

☆....☆

### خواجه غريب نواز

اے چینم نی کے تورِ نظر، سلطان البند غریب نواز تم سب ولیول کے ہو افسر، سلطان البند غریب نواز کیا کیا انعام باری ہے اک فیض کا دریا جاری ہے لَئِتَى ہے دیکیں بھر بھر کر سلطان البند غریب نواز کیوں دیر لگائی ہے خواجہ آخر تو تیرا ہول آ جا بحر دے بینا دیدے ساغر، سلطان البند غریب نواز گرداب بلا میں ہے کشتی، از بہر بررگانِ چشتی تم آ کے لگا دو ایک تھوکر سلطان البند غریب نواز سرتاج شہنشاہی ہو انوارِ ذات الی ہو فیضان تمہارا ہے گھر گھر تو سلطان البند غریب نواز بے کس ، بے بس، بیجارہ بیں، عاجر ناص ناکارہ بیل لوجم سے یے خرول کی خبر سلطان البند غریب نواز اے مہر حقیقت کے منظر، سلطان البند غریب نواز ورے ہیں تیرے سس وقر سلطان البند غریب نواز

فرمال بردار ہیں سب تیرے، ہیں دل پر نقش لقب تیرے
آ قا، مولا، خواجہ، سرور، سلطان الہند غریب نواز
میں بھی مقصد اپنا پاؤل، روضہ پہ چڑھانے کو آؤل
شیرین، پنکھا، گل، چادر، سلطان الہند غریب نواز
مل جائے کچھ تو خداکے کیلئے، پھیلائے ہاتھ دعا کے لئے
مل جائے کچھ تو خداکے کیلئے، پھیلائے ہاتھ دعا کے لئے
آیا ہول در پہ گدا بن کر سلطان الہند غریب نواز
آیا ہول در پہ گدا بن کر سلطان الہند غریب نواز

☆.....☆.....☆

### باغريب نواز

بجز تہارے کہوں کس سے یا غریب نواز سنو مری، مرے مشکلشا غریب نواز تہارے دامن عالی نے ہاتھ آتے بوھا دیا ہے مرا حوصلہ غریب دين و عطاية رسول والى مند خواجهٔ گلگول قبا غریب نواز کہاں سگ پھرے در در کی تھوکریں کھاتا تہارے در کا تہارا گدا غریب ہے آپ کی بندہ نوازیوں کی دھوم، ادھر تبھی نگاہِ عطا غریب نواز ادھر جی تھا۔ تہارا ہوں میں شہبیں سے کہدا، کس سے

## خواجه اجميري كي جادر

### رنگ مُرشد

ہر گل میں رنگ مرشد، جلوہ دکھا رہا ہے اللبل كا وم تؤي كر أتكھول ميں أ رہا ہے در بردہ معانی کہنا ہے من رانی انساں کی آئینہ میں صورت وکھا رہا ہے و کیھو نکل کے در یہ کہل توپ رہے ہیں شعلہ تہارے عم کا دل کو جلا رہا ہے یہ لے جلے تمنا مجھی تم نے ہی نہ پوچھا کہ تو کس کے عم میں بیٹا آنسو بہا رہا ہے ریہ کہاں کا بانگین ہے تیری انگھریوں کے قربال ترجیمی نظر ہے ہم یر برجیمی جلا رہا ہے کیا لطف زندگی کا سے مزہ ہے عاسی ہم عم کو کھا رہے ہیں عم ہم کو کھار کے اے طبیبو دیکھو نہ لاش اکبر کیوں و مکھتے ہو تبصیل اب اس میں کیا رہا ہے

## خواجه مسعود الدين سنخ شكر

فرد الحق فرد الافراد، تو ہے ولئی مادر زاد

تھ پر فدا ہیں غوث اوتار جن و بشر تیرے متوالے

تازہ کی عرفاں کی کشت، تھ سے چن چن ہے ہے

تونے کھولا در بہشت جو نکلے وہ جنت پالے

قطب الدین کے دلدار ہند الولی کا تم پر پیاد

تم ہو ولیوں کے سردار مردہ طیر جلانے والے

ذات خدا میں تو مقبول، صبا تیرے چن کا پھول

ذات خدا میں تو مقبول، صبا تیرے چن کا پھول

آگر تیرا بدحت شنج اس سے دوئی کا کھودے رنج

اگر تیرا بدحت شنج اس سے دوئی کا کھودے رنج

دے وحدت کے شکر کا گئے، گئے شکر بانٹنے والے

دے وحدت کے شکر کا گئے، گئے شکر بانٹنے والے

داکروارٹی)

☆.....☆.....☆

### حضرت خواجه علاؤ الدين على احمر

ميرے وارث ہو تم مولا علاؤ الدين على احد بجھے اب کیا کی ہے یا علاؤالدین علی احمد ترے قدموں میں ہے گنگا علاؤ الدین علی احمد ممر وشوار ہے جمنا علاؤ الدین علی احمہ کراتی ہے وضو جو تیرے مہمانان چنتی ہیں ببهشتی ہوگئ گنگا علاؤ الدین علی احمہ پہاڑوں سے علے ہردوار ، آئی آکے کلیر میں تیری چوکھٹ کو آ چوما علاؤ الدین علی احمد نه مو كيول واصل ذات خدا جب لادلا تقهرا فريد الدين بابا كا علاد الدين على احمد مضامین کتاب معرفت کا ایک وفتر ترے گور کا ہر بتا علاؤ الدین علی احمد دھر سے روز شوق وید میں سورج نکاتا ہے جدهر ہے تیرا دروازہ علای الدین علی احمد

رہے جاری قیامت تک، بھی تم اپنے لنگر سے

ادھر بھی پھینک دو کلوا علاؤ الدین علی احمہ

بیں سونے کا کلس، یا دل بیں نورانی فرشتوں کے
منور ہے قبا تیرا علاؤ الدین علی احمہ
خدا کا قول ہے، میں صابروں کے ساتھ رہتا ہوں

مبارک صبر کا تمرہ علاؤ الدین علی احمہ
میرے والی، میرے وارث، میرے مخدوم صابر بیں
میرے کعبہ میرے قبلہ علاؤ الدین علی احمہ
میرے کعبہ میرے قبلہ علاؤ الدین علی احمہ

### حضرت خواجه نظام الدين اولياء

خواجه نظام الدين اولياء محبوب الهي ہے شایان تم یہ شانِ کجکلاہی ہے تو ایبا امیر ملکِ عرفال کہ تخمرو بین تیرے در کے سیابی وہ خورشید وحدت ہے کہ تیری تیرا وعدہ ہے تیرے سلسلے ہو شہیں سکتی تاہی جو تیری باوری رہے باقی نہ داغ رو سابی خضوری میں وہاں تر دامنی وہ کی سنج شکر مایا نے بوری

مرے مہر و تبرک کے بہانے مجھے نعت کے دے دے دے چاند شاہی ہے چشتی، وارثی، فخری، نظامی کے کیوں نہ اکبر بادشاہی کرے کیوں نہ اکبر بادشاہی (اکبروارثی)

☆.....☆

# شاه تصير الدين روش جراع د بلوي

اے تور جراغ کم برل مخدوم تصیرالدین ولی ميرے وارث ميرے والى مخدوم تصير الدين ولى حاصل ہے جمالِ دیں تم سے روش ہے کمال ویں تم سے اے جان بی اے شان علی مخدوم تصیر الدین ولی تم نورِ جمالِ قطب الدين رنگ بُنتان خواجه فريد الدين اے شاہ نظام الدین ولی مخدوم تصیر الدین ولی روضہ پیہ نور برستا ہے آوازہ جاند پیہ کستا ہے ہو كيوں ند چراغال ميں دھلى مخدوم نصير الدين ولى ناسوت میں وم کر کے ہرسُو چرتے پھرتے ہیں تیرے آہو لاہون کے بن کی ہریالی مخدوم تصیر الدین ولی اس در یہ ہے جان کھونے کو دہلیز یہ قربان ہونے کو ول كيون به كم وبلي دبلي مخدوم تصير الدين ولي ال جاؤ اکبر عاصی سے کالی ہے فرط معاصی سے ہو وصل تو مل جائے وصلی مخدوم تصیر الدین ولی

### كلام حضرت بابهو

الف الله جنبے دی بوئی مرشد من وج لائی ھو نفی اثبات دا یانی ملیا ہر رکے ہر جائی ھُو اندر بوئی مشک میایا جان پھلن پر آئی ھو جیوے مرشد کامل باہو جیں ایہہ بوٹی لائی ھو ایہہ تن میرا چشمال ہووے میں مرشد و کھے نہ رجال ھو اول اول دے مُدھ لکھ لکھ چشمال، اک کھولال ایک کیال ھو ایتینال دیکھیاں مینوں رج نہ آوے میں هور کتے ول بھیاں جھو مرشد دا دیدار ہے باہو مینوں لکھ کروڑاں تجاں ھو بغداد شہر دی کی اے نشانی، اچیاں کمیاں چراں کھو تن من میرا برزے برزے، جیوی درزی دیاں لیرال کو اُنہاں لیراں وی گل تفنی یا کے راساں سنگ فقیراں ھو بغداد شر دے مکرے منکسال ، کرسال میرال مو مسی چری پر دل نہ چریا ، کیہنہ لیناں نسی چیبڑ کے ھو علم برصیات ادب نہ سکھیا، کیمہ لینال علم نول برم کے ھو

عِلْے کئے نے کھ نہ کھٹیا، کیر لینا عیلیاں وڑ کے ھو جاگ بنال دوده جمدے نہ باہو، بھانویں لال ہوون کڑھ کڑھ کے صُو بیر ملیاں ہے بیڑ نہ جاوے، اس بیر نول کیہہ پھڑنا ھو مُرشد ملیاں ارشاد نه من نول اوه مرشد کیهه کرنا هو جس بادی کولول بدایت نابیل اوه بادی کیهه پیمرنا هو ہے بر وتیاں حق حاصل هوے باهو اس موتوں کی ڈرنا ھو ثابت صدق تے قدم اگیرے تابیل رب کھیوے کو لوں لوں دے وجہ ذکر اللہ وا ہر وم پیا برطیوے کو ظاہر، باطن، عین عیانی، ھو ھو پیا سنیوے ھو نام فقیر تنہاں وا باھو قبر جہاں دی جیوے ھو ایمان سلامت ہر کوئی منگے عشق سلامت کوئی ھو منکن ایمان شرماون عشقول دل نول غیرت ہوئی ھو جس منزل نوں عشق پیاوے ایمان نوں خبر نہ کوئی ھو ميرا عشق سلامت رهيل بابو ايمانول ديول دهروتي هو الله يرهيول يره حافظ مويول نال كيا تحابول يردا هو يره يره عالم فاضل ہويوں تے طالب ہويوں ور دا ھو سے بزار کتابال بڑھیاں پر ظالم تفس نہ مردا ھو بابچه فقیرال کسے نہ ماریا باحو ایہہ چور اندر وا حو

الله صحى كيتوسي جدال جمكيال عشق اكوبال هو راتیں دیبال دیوے تا تکھیرے نت کرے اگوہاں سوہاں ھو اندر بھائیں اندر بالن اندر سے وج دھوال ھو باھو شوہ تدال لدھيو سے جدال كيتو سے سوہال ھو ايهه دنيا زن حيض پليتي كيتي مل مل وهوون هُو دنیا کارن عالم فاصل گوشے بہہ بہہ روون مو جہال دے گھر وج ہوہتی دنیا او کھے گھو کر سوون ھو جنهال ترك دنیا تھیں كيتی باھو واہندی ندی نكل كھوون ھو الست برنجم سنیا دل میرے جند قالو بلا کو کیندی فو حب وطن دی غالب کمک بل سون نه دبیدی هو فہر کیے ہے نتیوں رہزن دنیا توں تال حق دا راہ مریندی ھو عاشقال مول قبول نه کینی باهو توڑے کر کر زاریاں روندی طو (ب) بسم الله اسم الله دا ابيه بھی گہناں بھارا ھو نال شفاعت سرور عالم صلالله محصلي عالم سارا هُو حدول بے حد درود نبی صفار اللہ نوں جیندا ایڈ بیارا کو مين قربان تنها تُول باهو جنهال مليا نبي سوبارا صفي لأن هُو جو دم غافل سو وم كافر سانون مرشد أيهه يؤهايا هو سنيا سخن گيال ڪل آهين اسال جيت مولا ول لايا هو

كيتي جان حوالے رب دے اسال ابيا عشق كمايا ھو مرن تو اکے مر گئے باھو تال مطلب نول مایا ھو چڑھ جناں تے کر رشنائی ذکر کریندے تارے کو گلیاں دے وج پھرن نمانے لعلاندے و خارے ھو شالا مسافر کوئی نہ تھیوے کھے جہا توں بھارے ھو تاڑی مار اوڈا نال باھو اسال آیے اون ہارے ھو ول وريا سمندرول وو تکھے كون ولال ديال جانے ھو ویے بیڑے ویے تھیڑے ویے ونجھ موہانے کو چوداں طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ھو جودل دا محرم ہووے باھو سو اوہی رب پچھانے ھو س فریاد پیرال دیا پیرا عرض سنیل کن دھر کے کھو بیڑا اڑیا میرا وچ کیراندے جھے مجھ نہ بہندے ڈر کے ھُو شاہ جیلائی، محبوب سجائی، میری خبر لیو حصت کر کے ھو پیر جہاندے میرال باھو اوہی کندھی لگدے تر کے سکو میں کوچمی میرا دلبر سوینا میں کیونکر اس نوں بھانواں ھو وییڑے سافے وڑوا تاہیں کی لکھ وسلے یانوال ھو ناں میں سوی ناں دولت ملے کیوں کر بار مناوال ھو ایبه دیکه جمیشال رئسی باهو روندری بی مرجانوال هو

مسن دے کیتے روون لیوئی، تیوں دنا کس دلاسا ھو عمر بندے دی اینویں وہائی جویں پائی وچ یتا سا ھو سوڑی اسامی سٹ کھتے س بلٹ نہ سکسیں پاسا ھو تیتھوں صاحب لیکھا منگسی باھو رتی گھٹ نہ ماسا ھو (حضرت سلطان یا ہو")

☆.....☆



### شان حسين

اُڈے جے شہاز نیں فضاء اندر سب توں وکھری پرواز حسین دی اے گفتار کردار تے ہر اک والله قابل ناز حسين دي کوئی قرآن دی گل کردا لگدا آواز حسین دی اے ات کے حاکم نماز ہر کوئی پڑھد یر سب توں وکھری نماز حسین دی اے

أ قرآن تيري نعت كا ديوان نظر آيا تیری صورت و سیرت کا عنوان نظر آیا ماذاغ ہیں ہے تکھیں تو واضمس ہے زُخ ناصر قرآن کے۔ چیرے یہ قرآن نظر آیا ☆.....☆ پھر آرزو ہے کہ شیشہ دل پور پور ہو اور کوئی شے تو قابلِ نظر حضور ہو یا رب اِک التجا ہے کہ محشر میں جو بھی ہو ایک رسول باک کی محفل ضرور ہو ☆.....☆ عشق سے خالی جن کے سینے ہوتے ہیں بینا ہو کر بھی وہ تابینا ہوتے ہیں محفل نعت میں آتے ہیں بس

جان و دِل سب نار کرنے ہی مم مدینے سے بیار کرتے ہیں مجھیجے ہیں دروو کیا حسین کاروبار کرتے ☆.....☆ و سرور کی بات ہوتی ہے کہیں محفل نعت ہوتی ہے عُشاق تجيح بين درود آقا راضی مصطفیٰ کی ذات ہوتی ☆.....☆.....☆ اللی مرتے دم منہ سے محد مصطفیٰ نکلے بدن سے روح بھی کہتی ہوئی صلی علیٰ نکلے المرچہ ہے تلاطم خیز بح معصیت لیکن کرم سے آپ کے ڈویا ہوا، بیڑا میرا نکلے میں کیا بناوک کہ تم کیا ہو یا مبیب اللہ أحسيل مليح و وجيهه ظل الله جو بدر چرہ او والیل ہے ۔ یہ زامن ساہ خطست كلام كليم ترخبت كلام الله چہ خط چہ رُن جہ جیں لا اللہ

چھنے گا ہم سے نہ تا حشر گوشتہ مشہد کہ جان وے کے سے یائی ہے دولت سرمد عبث علاج میں بیم کے ہے سے جد و کد قتيل خيرٍ عشق تو رنجي خيرد اگر میے بگوید کہ فم باذن اللہ بيرم وارني) \*\* پہ دِل کو فدا کر جکے ہیں فرضِ خدا تھا ادا کر تھے ہیں نہ دوزخ میں جائے گا کوئی بھی موس بير وعده رسول خدا كر حكے بيل عِفت أن كي سب انبياء كر حكے ہيں بیارے نی، احمد مختار خبر لو یز کھرا ہے طالب دیدار ۔خبر او میں سخت گنیگار و خطاوار ہول مولا بدکاری کا نے شک ہول سزاوار، خبر لو (محسين فدا)

∴ ☆.....☆.....☆ تو مالک ہے پروردگار بندہ تیرا تھے سے امیدوار محمر کا جو دوست ہو یا خدا تو بے شک اُسے آگ سے مت جلا لیتا ہے خدا اور تحمہ کا نام تو کر آگ دوزخ کی اس پر حرام **☆.....☆....☆** بات بگڑی اسی در پیہ بی دیکھی ہے جھولی منکوں کی اس در یہ بی دیکھی ہے میری نظرون میں نیازی کوئی جیا ہی نہیں جب سے سرکار مدینہ کی گلی دیکھی ہے ☆.....☆.....☆ و بکھنے والوں سے جدا خالق تو محمر کی ادا دیکھ رہا ہے محبوب کی نظریں ہیں گنبگار کی محبوب کے چرے کو خدا و کھے رہا ہے بول جيمرے پيار وج بولے وي قبول نيل أمات وي قبول نيس تولے وي قبول نيس شاہ ولی اللہ دے باب کو لول چھے لوو آتا نون میلاد والے جھولے دی قبول نیں ☆.....☆ دی گل بات نہ کے والى رات نه مگ سجدے ہے میں آقا نوں ویکھال فیر ساری عمر میری، اے رکعات نہ مکے ☆.....☆ أن كى نعتول كا مجھى لب سے حوالہ نہ كيا ہوگئی شام مگر اُن کا اجالا نہ کیا میں نے اِک بار کہا کہ جھولی میری خالی ہے مجھ کو اتنا کچھ دیا کہ مجھ سے سنجالا نہ گیا نظر کا تیر سینہ و جگر سے بار ہوتا ہے نظر کے سامنے جس وقت رُوئے بار ہوتا ہے وفا کے شہر میں آہوں کا کاروبار ہوتا ہے مٹا دیتا ہے جو خود کو اسے دیدار ہوتا ہے ا کہا اقبال نے کیا خوب اس بارے میں ناصر کہ وانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے

مدحت رسول کے گوہر رول رہا ہوں ميزان عقيدت ير أنبيل تول رما ہول جیموٹا ہوں مگر بول بڑے بول رہا ہوں تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہوں ☆.....☆.....☆ ادب سے جب اُن کا نام آ جائے کھے کبوں ہیہ درود آ جائے کاش طیبہ سے ابھی بیہ پیغام آ جائے جارے یاس جارا غلام آ ☆.....☆ حبیب کو سینے میں بال رکھا ہے خدا کا شکر ہے گودڑی میں تعل رکھا ہے ت میں اہداد ميرا كتنا خيال ركها ☆.....☆ کوئی کہندہ گلاں تے ہاتاں دا دور اے کوئی تهبینده ظلمان آفاتان دا دور است کوئی کینده باراتال دا دور اے کوئی کیندہ دن نول وی راتال دور اے ہے تاصر نوں پچھو تے سارے نیں جھوتھے فقظ میرے مصطفیٰ ویال نعتال دا دور اے

الف الله ول ربته ميرانسسسمينون بعد وي خبرنه كاني ہے پڑھیا مینوں مجھ نہ آوے ....لذت الف وی آئی ع تے غ دا فرق نہ جانال .... اے گل الف سمجھائی بلھے شاہ قول الف دے پورے جیرے ول کی کرن صفائی ☆.....☆ وحدہ، لا شریک ہے۔ رب مردہ بیش ہے لنگ ملنکیاں دا ليقر وچ يالده كيريال نول تورا تورا دا أوليان لكيان دا ہر کوئی چنگیاں نال بیار کردا حامی شیں کوئی گندیاں مندیاں دا وارث شاه اسال فقيرال دي كيوس گذر موندي جے کر رب ہوندا صرف چنگیاں دا ☆.....☆

اے صبالے چل مدینہ میں خدا کے واسط دل ترفیا ہے آقا صبیب کبریائے واسط لائے سے بندہ کہاں سے بھلاحق تعالیٰ کی زبان میرے آقا میرے آقا میرے مولیٰ تری صفت و ثاکے واسط میرے آقا میرے مولیٰ تری صفت و ثاکے واسط لے جائیں گے ہم اس جہاں سے داغ عشق مصطفیٰ اور پھر کیا چاہیئے روز جزا کے واسط ہم جام کوڑ، ساقئی کوڑ سے لیس گے روز حشر بخش دے گا ہم کو مولی، مصطفیٰ کے واسط بخش دے گا ہم کو مولی، مصطفیٰ کے واسطے

اختتــام

## معراج مصطفي صدراللم

غرض مید کدونوں معراجوں میں فرق واس ہے۔ وہ کلیم کی معراج تھی اور بیر حبیب کی معران ہے وہاں مجلی صفات مھی یہاں مجل ذات تو حضرات كراى تدرا دونوں معراجوں میں بھی فرق ہے اور دونوں ذاتوں میں بھی فرق ہے۔ وہ کلیم اللہ کی معراج تھی ہے جبیب اللہ کی معراج ہے وہ عیم ہے۔۔۔ ہی طبیب ہے کلیم اور ہوتا ہے ۔۔۔۔ حبیب اور ہوتا ہے ملیم وہ جورب سے کلام کرے .... حبیب وہ جس سے رب کلام کرے عيم وه جو خود جائے ..... حبيب وه جو بلايا جائے کلیم وہ جو کوہ طور پر جائے .... حبیب وہ جو براق پر جڑھ کر جائے ملیم وہ جورب کی رضاعاے۔...جبیب وہ جو براق بر چڑھ کر جائے تلیم وہ جورب کی رضاحاہے .... حبیب وہ جس کی رب رضاحاہے کیم وہ جس کو طور پر جوڑے انارنے کا عم آئے حبيب وه جو جودول سميت عرش ادلي سك جلا جائے

#### عالمين كاسورج

لنا شهه و آفاق شهس و شهه النامة و شهه و شهه النامة و شهه النامة و شهه النامة و شهه النامة و النامة و

حصرات گرامی قدر!

یہ زمین کا سورج ہے

دہ عالمین کا سورج ہے

دہ عالمین کا کات میں گھومتا ہے

اس سورج کے گرد کا کات گھومتی ہوا

مرت مرق سے طلوع ہوا

دہ سورج غروب ہو جاتا ہے

دہ ورج غروب ہو جاتا ہے

دہ سورج چاتا ہے تو نیج آ جاتا ہے

دہ سورج چاتا ہے تو نیج آ جاتا ہے

دہ سورج چاتا ہے تو خوا ہوا

یہ سورج تیز روشی سے جلا دیتا ہے وہ سورج تیز روتنی سے جلار دیتا ہے اس سورج کی جبک بلندیوں یہ برونی ہے اس سورج کی جبک بستیوں یہ بھی برنی ہے اس سورج کی روشی بادل روک کیتے ہیں اس سورج کی روشنی کوئی تبیس روک سکتا اس سورج کی روشی ناگواد ہوتی ہے اس سورج کی روشی خوشگوار ہوتی ہے ریہ سورج اشارے سے آنے والا ہے وہ سورج اشارے سے بلانے والا ہے یہ سورج منبع احیاء ہے سورج سيكر مصطفي

**ተ** 

## مکہ کی فتح کے موقع پر

جب مكه فتح ہوا تو آتا علی لا نے اپنے غلام حضرت بلال گوتكم دیا كه بلال کعیے کی حجیت بیہ کھڑا ہو جااوراذان کہہ دیے۔ تو حضرت بلال کیے کی حصت یہ چڑھ گئے۔ اور عرض کی یا رسول الله معلیار تر میں نے مدینے میں اذان دی تو رخ کیا کھیے کی طرف میداں میں اذان دی تو رخ کیا کیے کی طرف بیابال میں اذان دی تو رخ کیا کھیے کی طرف سفر میں اذان دی تو رخ کیا کھیے کی طرف حضر میں اذاں دی تو رخ کیا کھیے ک طرف مسجد نبوی میلاللم میں اذان دی تو رخ کیا کیے کی طرف آقا عليالله جهال جهال تجعى اذانيس ويتا ربا رخ کتا رہا کیے کی طرف تو آج آل کعیے کی حصت یہ کھڑا ہوں اور اذان کہنے کے لئے ایتا رخ کس طرف کرول تو میرے آتا سیار نے فرمایا بلال ا تو نے پہلے اذانیں دیں تو رخ کیا کھے کی طرف

اور آج تواس كعب كي حجيت بيه كمراب تو تيرامصطفي مديرالل تخفي بيتكم ديتا ہے کہ اینا رخ میری طرف کرکے اذان کہہ دے۔ تو امام احمد رضاخان بربلوي بول أعظے۔ \*\* حاجيو آوُ شهنشاه کا كعبہ تو دكھے كے اب كعبے كا بھى كعبہ ديھو \*\*\* کعبہ کی عظمتیں مجھے تشکیم ہیں گر سجدول کے واسطے تیرا دربار جابئے ☆☆☆ قمر ُ اچھا ہے فلک ہید نہ ہلال اچھا ہے گر چھم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے

**☆☆☆** 

#### جار يار دى شان

نَحْمَدُه وَنُصَلِّى عَلَى دَسُولِهِ الْكُويْمِ اَمَّا بَعُدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ السَّيْطَانِ الرَّحِيْم اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم اللَّهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْم اللَّهِ السَّلَامُ عَلَيْکَ يَسَا سَيَّدِی يَسَا وَسُولَ اللَّه وَ السَّلَامُ عَلَيْکَ يَسَا سَيَّدِی يَسَا وَبِيْنَ اللَّه وَ عَلَي اللَّه وَ اَصْبَحَسابِکَ يَسَا سَيَدِی يَسَا حَبِيْنَ اللَّه وَ عَلَي الله وَ الله وَ اَصْبَحَسابِکَ يَسَا سَيَدِی يَسَا حَبِيْنَ الله وَ الله وَ اَصْبَحَسابِکَ يَسَا سَيَدِی يَسَا حَبِيْنَ الله وَ اَصْبَحَسابِکَ يَسَا سَيَدِی يَسَا حَبِيْنَ الله وَ الله وَ اَصْبَحَسابِکَ يَسَا سَيَدِی يَسَا حَبِيْنَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله وَاله

سب اصحاب نبی دے سوہنے سب دی شان اُچیری بنی دے یارال اُتوں صدقے سو داری جد جیری نال مقصود اصحاب دا کردا روشن رات ہمیری یار بنیں اصحاب دا ہے ہے قسمت چگی تیری منام صحابہ بی رفعت والے ہیں۔
تمام صحابہ بی رخمت والے ہیں۔
تمام صحابہ بی رخمت والے ہیں۔
تمام صحابہ بی انعام والے ہیں۔
تمام صحابہ بی انعام والے ہیں۔
تمام صحابہ بی انعام والے ہیں۔

تمام صحابہ بھی ایمان والے ہیں۔
تمام صحابہ بھی ایمان والے ہیں۔
تمام صحابہ بھی نوروالے ہیں۔
تمام صحابہ بھی مکرم ہیں تمام صحابہ معظم ہیں۔
لیکن تمام صحابہ بھی میں بدر والوں کا مقام اعلیٰ ہے۔
اہلی بدر میں عشرہ مبشرہ کا مقام اعلیٰ ہے۔
عشرہ مبشرہ میں جاریاروں کا مقام اعلیٰ ہے۔
عشرہ مبشرہ میں جاریاروں کا مقام اعلیٰ ہے۔
عشرہ مبشرہ میں جاریاروں کا مقام اعلیٰ ہے۔

اب ہم آج کی اِس مقدس و مُعظر کل میں سرکار دوعالم سیالی کے اُن چار اب ہم آج کی اِس مقدس و مُعظر کل میں سرکار دوعالم سیالی کے اُن چار اصحاب کا ذکر بالحضوص کریں گے جن کو اللہ اور اُس کے رسول میں اُنے خاص اعزازات سے نوازا۔ اِن میں سے ہرایک محابی بردی شان وعظمت کا مالک ہے

کسی بھی صحابی کے اعزازات کو بیان کرنے کا مقصد برگزیہبیں ہونا جا ہے کہ دوسرے کی تو بین وہ پیانہ ہے جس دوسرے کی تو بین وہ پیانہ ہے جس

سے ان یا کیزہ نفوس کے مقام دمرتبہ کو مایا جا سکے۔

حفرات محترم!

الله تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کی شان میں ارشاد فرمایا ہے:

مُحَمَّدٌ رَّمُ وَلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدًاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُم تَرَهُم رُكَعَا سُجَدًا يَّبُتَغُونَ فَصْلاً مِّنَ اللّهِ وَرِضُواناً

یعن محمد الله کے رسول میں اور اُن کے ساتھ والے کا فروں پر سخت میں اور اُن کے ساتھ والے کا فروں پر سخت میں اور اُن کے ساتھ دالے کا فرون پر سخت میں کرتے اللہ تعالیٰ کا اور اُن میں فرتے اللہ تعالیٰ کا

بضل ورضاحاتے۔ (سورۃ اللّے آیت ۲۹)

ال آیت کریمہ میں سرکار دو عالم میں کرار اصحاب کا بالخصوص اوردیگراصحاب کا بالخصوص اوردیگراصحاب کا بالخصوص اوردیگراصحاب کا بالحصوم ارشاد فرمایا ہے۔ مفتر بین کرام نے اس کی وضاحت اپنی این تحقیق کے مطابق فرمار کھی ہے عظیم مفسر قرآ ل علامہ علاؤ الدین بغدادی تفسیر فازن میں اس آیت کی تفسیر یوں بیان کرتے ہیں۔

وَالَّذِینَ مَعَهُ سے مراد حضرت الویکروضی الله تعالی عنه بیں۔
اَشِدَّآءُ عَلَی الْکُفَّادِ ہے مراد حضرت عمر قاروق عظمی بیں۔
دُحَمَآءُ بَیننَهُم ہے مراد حضرت عثان عَی عظمی الله علی الله وجہہ ترافیم دُکُعَا سُجَدًا یَبْتَعُونَ ہے مراد حضرت علی المرتفیٰ کرم الله وجہہ کریم ہیں۔

فَصُلاَّمِّنَ الْسَلْهِ وَدِصُوانًا ہے مراد بقیہ تمام صحابہ کرام رضی الله عنبم بیں۔ (تغیرخازن جلد ۲ ص ۱۷ سے ۱۷)

وہ شہکار نبوت مصطفے کے ٹوری اخر بیں

رسول پاک کی اُمت میں وہ ہر اِک سے بہتر بیں

نوازا ہے اُنہیں مقصود اللہ نے جمہ بیں

ہدایت کے ستارے بین یہ چاروں اپنے رہیر بیں

حضرات محترم! آیت کر بمدادراً س کی تغییرا آپ نے ہاعت فرمائی اِس

آید کر بمہ ہے بھی خلفاء راشدین کی خصوصی عظمت وشان کا اظہار بھورہا ہے۔

اہلینت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ خلافت میں او لیت سیرنا صدیق اکبر

اہلینت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ خلافت میں او لیت سیرنا صدیق اکبر

اکبررضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آیہ تمام احباب تبایت ذوق وشوق ہے۔

اکبررضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرتے ہیں۔ آیہ تمام احباب تبایت ذوق وشوق ہے۔

تشریف رکھیں کیونکہ آج کی محفل عاشقانِ مصطفے کے ذکر کی محفل ہے۔ نبی کے دیوانوں کے سامنے اصحاب مصطفے کا ذکر کیا جائے تو میمکن ہی منبیں کہ صدائیں سبحان اللہ کے نعروں سے نہ گوجیں۔ آپ سب حضرات صحابہ كرام كے اذكار سے قلوب كى راحت كاسامان كريں آج جو بھى ثنا خوان مائيك ير آئے گا وہ صحابہ کرام رضوان الله علیهم اجمعین اور بالخصوص حار بارول کی منقبت بین کرے گا۔ اِس کئے آپ سب جائے ہوئے اِن مقدس گھریوں سے لطف اندوز ہوں کیا خبر میہ گھڑیاں دوبارہ ملیں نہلیں۔ سے سے نے نبی وے یار سارے ا أجا مرتبہ نی وے باراں وا اے سانوں خوف کی روز حساب دا اے عشق مل گیا نبی دے بارال وا اے ایہ زمین کی اے آسان اُتے مُندا تذکرہ تی وے یادال دا اے مینوں ملذے مقصود مقضود سارے میتوں آسرا نبی دے بارال دا اے حضرات محترم! سب صحابہ كرام شان وعظمت كے مالك بي اور آسان نبوت کے آفاب ہے کرنیں لے کر حمکتے ہوئے ستارے ہیں ان سے محبت ایمان کی نشانی ہے اور ان ہے بعض تفرو صلالت کا نشان ہے۔ ملی والے دے جارے نے بار سوہنے دل وچ چونہواں دے نال محبت رکھناں جيهرے وحمن اصحاب رسول وے نے

اوہنال نال ہمیشہ نوں نفرت رکھنال خادم ہال حضور دے خادمال دا دل وچہ نبی دے یارال دی چاہت رکھنال رب دا شکر مقصود ہال سدا کردا کردا کیول کہ نبی دے یارال دی نبیت رکھنال کے حضرات کرای قدر!

رسے وہ الدیکھ اور کھے اوگ مولائے کا نتاہ کے ساتھ الحفے ہیں اور کھے ہیں!

بغض رکھتے ہیں بید دونوں گروہ گمراہ ہیں ای لئے ہم کہتے ہیں!

جو بھی منکر ہوا ہے چاروں کا مصطفے و خدا کے بیاروں کا مصطفے و خدا کے بیاروں کا دوزخ

دہ ہو کر رہا ہے چاروں کا جو نہ ہو کر رہا ہے چاروں کا

(محمر مقصود مدنی)

\*\*

ہر بے اصول کے لئے فطری اصول زندہ ہے چیمن میں خاروں کی رہ کر بھی پھول زندہ ہے جن میلا منا کر ہم بتاتے ہیں زمانے کو جم ہی وہ لوگ ہی کہ جن کا رسول زندہ ہے ہم ہی وہ لوگ ہی کہ جن کا رسول زندہ ہے

#### عظمت جاريار

### حضرت الوبكر صديق فطيله

ابو برصدیق دی و بکی عظمت جان یار دے اُتوں لٹائی جس نے نال نبی دے ہجی وفا کیتی کنڈ شمیں یار تُوں کدی وکھائی جس نے ہومقصود قربان سرکار اُتوں عظمت رب کولوں وکھری یائی جس نے جدوں دین توں مال دی لوڑ پئی سی واری یار تو ساری کمائی جس نے واری یار تو ساری کمائی جس نے

#### حضرت عمرفاروق نظينه

حضرت عُمر فاروق وا و کھے رُتبہ جنہوں منکن لئی نبی دُعا کیتی اللہ باک تھیں عمر بیار کیتا سوہنے نبی دے نال وفا کیتی اور نول کہوا آ کھے کہ عُمر خطا کیتی اور نول کہواں خطا دا ہے بیٹلا جبردا آ کھے کہ عُمر خطا کیتی نام لیا مقصود جال عُمر وا اے میری دُور اے رب نے بلا کیتی میری دُور اے رب نے بلا کیتی

#### حضرت عثان غني رضيطينه

#### حضرت على ريزيجانه

نام علی دا دیندا اے تور دل نوں ، نام علی دا ڈبیاں تار دا اے نام علی دا بخت سنوار دا اے نام علی دا بخت سنوار دا اے نام علی دا تلب کلمار دا اے نام علی دا قلب کلمار دا اے نام علی دا قلب کلمار دا اے نام علی مقصود ہے ورد میرا نام علی میرا بینہ تھار دا اے نام علی میرا بینہ تھار دا اے

### حضرت سيدنا صديق اكبر طفيه

حضرات محترم! آج سرکار کے پیاروں کا ذکر ہوگا بالحضوص جاریاروں کا ذکر ہوگا آپ سب میر ہے ساتھ مل کرنعرہ لگا کیں۔ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر

نعرهٔ رسالت یا رسول الله نعرهٔ حیدری یاعی

نعرهٔ خلافت حق حیاریار

چاریاروں میں جناب صدیق اکبر کھامقام اعلیٰ ہے کون صدیق اکبر کھامت کے اظہار کے لئے قرآن پاک میں آیات نازل ہوئیں۔

جن کورسول الله میلانی نے امام بنایا۔ جن کی عظمت کے ترائے ہرائیان والاگار ہا ہے۔

جویار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی۔

جنہوں نے ہرمشکل میں حضور علیہ الصلو ۃ والسلام کا ساتھ دیا۔ جنہوں نے اپنی صاحبزادی کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کر دیا

#### كون سيدنا صديق اكبر ظيفاد!

جن کی صدافت پر قرآن نے مہرلگائی۔ جن کی رفعت پرحضور نے مہرلگائی۔ جن کی عظمت پر مولاعلی نے مہر لگائی۔ جن کی خلافت برآئمہ اہل بیت نے مہر لگائی۔ كون سيدنا صديق اكبر ﷺ! جوحضورعلیدالصلوة والسلام کے باروں میں بےمثال۔ جوحضور علیہ الصلوة والسلام کے جانثاروں میں بے مثال۔ جوحضور عليه الصلوة والسلام كے بياروں ميں بي مثال۔ جوحضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وفاداروں میں بے مثال۔ مُصطفطُ لِجيال وي قُريت ملى دين أتول اينا سب تجه واريا آب نول مقصود بر برکت ملی صديق اكبر هي الضل صحابه بين -صدیق اکبره پی اسلام بیں۔ صدیق اکبر ظام حانی نیک نام ہیں۔

صدیق اکبری صحابہ کے امام ہیں۔ صديق اكبره البركا انعام بين ـ صدیق اکبر ﷺ ہرمومن کی بکار ہیں۔ صدیق اکبر ﷺ صحابہ کے سردار ہیں۔ صديق اكبر الله الله ملي الله علي المريقة رسول الله ملي الم صدیق اکبره شمرایا تو روانوار ہیں۔ صدیق اکبر پیار ہیں۔ عصب و بیار ہیں۔ صدیق اکبر پیدر وئے اسلام کا تکھار ہیں۔ صدیق اکبر ﷺ اسلامی مملکت کے شہریار ہیں۔ صدیق اکبر کے مولائے کا تنات کے دلدار ہیں. ابوبكر صديق نبي دا سوبنا سي يار اي ماک نبی توں جس نے اینا وار دتا گھریار اے ابوبكر وا كون ہے ثانی سوبہنا بارِ غار اے جنت وج مقصور کے جاندا ابوبکر دا پیار اے

مفرات مخرم!

جفرت ابوبكر صديق في وہ مار غار بيں جنہوں نے اپنى زندگى محبوب كريم عليه الصلاة والسلام كے قدموں ميں فداكر كے اليى حيات طبيبہ حاصل كرلى جے دوام ہى دوام ہے سركار دو عالم ميرالا نے اپنے بار غاركى قربانى كو قبول كرتے ہوئے اليا انعام ديا كر آپ كو قيامت تك كے لئے اپنے بہلو بيس جگہ عطا فرما دى۔

حفرات محترم!

حضرت ابو بکر صدیق ﷺ سرکار دو عالم میلالا کے ایسے جانثار ساتھی ہیں جن کے ایشار وقر بانی کو اللہ متارک و تعالی نے بھی بیان فرمایا ہے۔

کر ہر دم صدیق تھیں بیار جس نے بار توں داری جان

یارِ غار دی اُتی شان یارِ غار توں میں قربان

ابو بکر تھیں بغض نہ رکھ حق دی گل ٹوں حق ای جان

سُتا نال اے وج مزار ملیا انج مقصود فیضان

حضرات محترم! ہم اُن روایات کوئیں مانے جن سے سرکار دو عالم میں اُلیا کی ذات والاصفات آپ کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ کرام کی تنقیص کا کوئی بھی پہلونکاتا ہو۔

> ہم محبت والے ہیں ہم اُن روایات کے قائل ہیں۔ جن میں عشق مصطفے کا پہلونمایاں ہے۔ جن میں آل رسول کی تکریم کا پہلونمایاں ہے۔ جن میں اصحاب رسول کی عظمت کا بیان ہو۔

حضرات گرامی! حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله عنه کو الله تبارک و تالی نے عظمت وشان عطا فرمار کھی ہے۔ ای لئے ہم کہتے ہیں! صدیق نبی دا جانی ایں صدیق نبی دا جانی ایں صدیق دا ہور نہ ثانی ایں صدیق دا ہور نہ ثانی ایں

جو رب صدیق نون بختیاں نے اوہ شاناں کے نہ پایاں نے

سائوں نور صدیق توں ملدا اے مقصود اوہ ساؤے دِل دا اے

اوہدی شان دے وج قرآن دیاں کئی ٹوری آئیاں نے اور میں میں اسلام کئی ٹوری آئیتاں آیاں نے است محترم!

حضرت علی کرم اللہ وجہدالکریم نے فرمایا کداللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل اور حضرت محمد مصطفیٰ معلیٰ کی زبان پر ابو بکر کا نام صدیق رکھا۔ (ریاض النفر وزجہ علامہ صائم چشتی جلداول صفحہ اسما

> خضر راہِ وفا بیارا صدیق ہے مصطفیٰ ہر فدا بیارا صدیق ہے

پہلامسلم ہے وہ پہلا موکن ہے وہ رہبر و رہنما پیارا صدیق ہے عار میں جان آتا یہ فربان کی یار پر مر مط بیارا صدیق ہے

پہلوئے یار میں لیٹا آرام سے ، خوش مقدر بردا پیارا صدیق ہے

غازی بدر بھی غازی اُصد بھی کفر سے لا رہا بیارا صدیق ہے

عزم بالجزم ہے پختہ صدیق کا صاحب اِنقا بیارا صدیق ہے

ہادی دین و مقصود محبوب بھی مرحبا مرحبا بیارا صدیق ہے

حفرات محترا العديق الجررضي على كاعظمت وشان ورئ الورئ ہے جہال ديكھوصديق اكبر هل مركار دو عالم مركار

#### آب نے سرکار دوعالم میں لا کے حکم پر گھر کا سارا مال راہ خدا میں دے

ِ ب<u>ا</u>\_

حضرات محترم!

محت صدیق اکبر ہے جزوا بمان ہاور جوسر کار مدینہ میرالا کے بیاروں سے بغض رکھتا ہے وہ ایمان ہے ای لئے ہم کہتے ہیں! سے بغض رکھتا ہے وہ ایمان سے خالی ہے ، اس لئے ہم کہتے ہیں! وفا دار محمد مصطفیٰ صدیقِ اکبر ہے روعشق محبت کی ضیاء صدیقِ اکبر ہے

> محبت جس کی ضرب المثل ہے اطراف عالم میں وہ محبوب حبیب کبریا صدیق اکبر ہے

اُٹھا کر مال سارا دین کی خاطر جو لے آیا سخاوت میں جوسب سے بردھ گیاصدیق اکبرہے

محبت آل احمد سے ہے کی صدیق نے ہر دم میرا مقصود دل اور مدعا صدیق اکبر ہے

\$x\$

## حضرت سيدناغمر فاروق رضى اللدعنه

حفرات محترم!

حضرت سيدنا فاروق اعظم على تمام حيات مباركه اتباع مصطفى مي گزری ایک مرتبہ آپ اینے ساتھیوں کے ہمراہ کہیں سے گزر رہے ہیں ایک جگہ يرينج تو وہال كردن جھكا كر كمركو خيده كرتے ہوئے كزرے۔ آب كے ساتھى آپ كے ہمراہ چلتے رہے كى نے عرض كى امير المونين آب اس جگدے خیدہ کمر کے ساتھ گردن جھکا کر کیوں گزرے جب کہ وہال نہ تو مسى درخت كى شاخ تقى جو يھى ہوئى ہواور ندكوئى اور وجهـ حضرت سيدنا فاروق أعظم على جشمان مبارك مين آنسوآ كئے فرمايا! ے میرے جانثار ساتھیو! ایک مرتبہ میں اینے آتا و مولی حصرت سیدنا محم مصطفیٰ ا میں اللہ کے ہمراہ ای جگہ سے گزرا تھا اُس وقت بیمال ایک درخت تھا جس کی شاخ جھی ہوئی تھی حضور آ کے چلتے تھے میں ادبا پیچے چل بہا تھا سرکار اپن جگہ ہے اُس ا شاخ کی وجہ سے ذرا چھکتے ہوئے گزرے اور میں بھی آپ کے ہمراہ گزر اٹھیک ہے کہ آج اس جگہ پروہ درخت تہیں ہے لیکن یہاں سے گزرتے ہوئے جھے سرکار كا كزرنا ياداً كياميس نے كما خواہ ورخت نبيس بھى ہے كيكن آ قاكى سنت تو اداكرنا

حفرات گرای!

یہ بیں حضرت فاروق اعظم ﷺ جن کی عظمت کی گواہی آسان کے ستارے دیتے ہیں۔ ستارے دیتے ہیں۔

حضرت عمر فاروق ﷺ آ اب خلافت کے قمر ہیں۔
حضرت عمر فاروق ﷺ فاروق میا ب خیر وشر ہیں۔
حضرت عمر فاروق ﷺ رموزِ عشق و محبت سے باخبر ہیں۔
حضرت عمر فاروق ﷺ وُعائے مصطفیٰ کا ثمر ہیں۔
حضرت عمر فاروق ﷺ وصحابہ میں معتبر ہیں۔
حضرت عمر فاروق ﷺ وشمنوں پر رب کا قبم ہیں۔
رسول باک کے بیارے عمر فاروق اعظم ہیں
خلافت کے حسیس روش قمر فاروق اعظم ہیں
خلافت کے حسیس روش قمر فاروق اعظم ہیں

عمر فاروق کے رُقعہ سے فوراً نیل چانا ہے۔ خدا کی بارگاہ میں مُعتبر فاروقِ اعظم ہیں

عمر فاروق کے سائے سے مجمی اہلیس ڈرتا ہے کہ فاروق میانِ خیر و خر فاروقِ اعظم ہیں

خلافت جن کی افریقہ سے لیکر چین تک پھلی خلیفہ جاز و کاشغر قاروقِ اعظم ہیں جنہیں اللہ سے سرکار وو عالم نے مانگا تھا دُعائے مصطفیٰ کا وہ خمر فاروقِ اعظم ہیں

رسولِ بیاک کی سخی غلامی کا صِله دیکھو جدھر سرکارِ دو عالم أدھر فاروقِ اعظم ہیں

جھے مقدود الفت مل گئ جھزت عُمر کی ہے مرک سب مشکلوں میں چارہ گر فاروقِ اعظم ہیں ۔ حضرات محترم! حضرت عمر فاروق ﷺ کواللہ تبارک وتعالی نے وہ باکمال نظر عطا فرمائی تھی کہ مدینہ منورہ میں بیٹھے ہوئے اپنے لشکر کی نگرانی فرما رہے سے اور جب لشکر اسلام کو شکست ہونے گئی تو مدینہ سے خطبہ دیتے ہوئے اپنے لشکر کے سالار کو مخاطب ہو کر فرما رہے شے۔ اے ساریہ پہاڑکی طرف ہوجاؤ۔ اے ساریہ پہاڑکی طرف ہوجاؤ۔ اے ساریہ پہاڑکی طرف ہوجاؤ۔ اور پھر لشکر اسلام نے بہاڑکی طرف ہوجاؤ۔ اور پھر لشکر اسلام نے بہاڑکی طرف ہوجاؤ۔ اور پھر لشکر اسلام نے بہاڑکی طرف سے کفار پر جملہ کیا اور فتح حاصل کر لی۔

اور بیہ فاتح کشکر جب مدینہ منورہ واپس آیا تو اِس بات کی گواہی دی کہ اُنہوں نے حضرت عمر فاروق ﷺ کے حکم کی تغییل کرتے ہوئے جنگی حکمتِ عملی اپنائی اور فنتح حاصل ہوگئی۔

حضرات محترم!

آئ کی کھوٹی بات کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے سیجھے کاعلم نہیں آؤ دیکھو نبی کے غلام کی شان کہ سینکڑوں میل دُور سے اپنے لشکر کو دیکھو نبی کے غلام کی شان کہ سینکڑوں میل دُور سے اپنے لشکر کو دیکھورے ہیں۔

غمر ہدایت کا ستارا ہے۔ غمر غربیوں کا سہارا ہے۔ غمر ہر بے چارے کا چارا ہے۔ غمر نے دین اسلام کو کھارا ہے۔ غمر عدل و انصاف کا روش منارا ہے۔ غمر سے بغض خیارا ہی خیارا ہے۔ غمر ہجر معرفت کا دھارا ہے۔ غمر ہجر معرفت کا دھارا ہے۔ غربیجر معرفت کا دھارا ہے۔

میں فاروق اعظم دے دَر دا گدا ہوں تے میرا سہارا اے فاروق اعظم

ہے راہیاں ٹول رستہ محبت دا دس دا متور منارا اے فاروقِ اعظم

جہدا عدل مشہور ہے سب جہال تے اوہ عادل نیارا اے قاروق اعظم میں مقصور قربان فاروق اتوں میرے غم دا جارا اے فاروقِ اعظم حضراتِ محترم ! حضرت فاروقِ اعظم رضی اللّہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و شان کا احاطہ کون کرسکتا ہے وہ فاروقِ اعظم جن کوحضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللّہ ہے ما نگا۔

جن کی بدولت اللہ نے اہل اسلام کوقوت و شوکت عطاکی۔
جن کا تقویٰ و پر ہیزگاری ضرب المثل ہے۔
جن کے عدل کو زمانہ مانتا ہے۔
ابن خطاب فاروق بیارا نبی دا اوہ شہکار اے منگدا رب دے کولول اوہ نول عرب دا شاہ آسوار اے اوہ مقصود ہے ساڈے دل دا نبی دا اوہ دلدار اے فادم اونٹھ تے اوی بٹھا کے پھڑ لئی آپ مہارا اے فادم اونٹھ تے اوی بٹھا کے پھڑ لئی آپ مہارا اے

## حضرت سيدنا عثان غنى رضيفه

حضرات محترم! میرے اُستاد گرامی حضرت علامہ صائم چشتی "عظمت صحابه کی بات ایک فاری منقبت میں بول فرماتے ہیں۔ هُد مثالِ تجم اصحاب رسول قَرِق عَمَّانِ و على كردن وضول الفت عثمان صائم وين ياغي عثمان مُرتد و کون حضرت عثان عنی اللہ جن کی عظمت کی گواہی قرآن یاک دیتا ہے وہی حضرت حضرت عثمان عنی ﷺ جوسخاوت میں بےمثال۔ وه عثمانِ عنى الله جوطلعت ميں بے مثال وہ عثمانِ عن ﷺ جورفعت میں بے مثال ۔ وه عثمانِ عَنی ﷺ جو حیاداری میں بے مثال۔ وہ عمان عن اللہ جو اسلام کی ماسداری میں بے مثال۔ وه عثانِ عَی ﷺ جنہیں ذوالنورین کہا جاتا ہے۔ وه عنان عنی فضر جو دا مصطفی مجسی میں محبوب مصطفیے بھی وه عمّان عني الله جوخليفه سوم برحق بيل-وہ عثمانِ غنی ﷺ جن کی خلافت علی منہاج النبوت ہے۔

## وه عثمانِ عَىٰ وَ الله عَلَمْ مِن كَى عظمت كى مات قرآن يول كرتابيد

وہ عمّانِ عَیٰ ﷺ جن کے بارے میں سرکار دوعالم میلی فرماتے ہیں اگر

میری اور بیٹیاں بھی ہوتیں اور عمان کے نکاح کے دوران وفات یا جاتیں تو کیے

بعد دیگرےانی صاحبراویاں عثان کے نکاح میں دے دیتا۔

ئور کی تنوری عثانِ غنی ر

نحسن کی تصویر عمّانِ عنی

باکرامت باسعادت با حیاء سُنیوں کے پیر عثانِ غنی

پیش کرتے ہیں درِ محبوب پر اپنی سب جامیر عثانِ غنی

خون أن كا تفا ركرا قرآن ير مظير تظير عمّانِ عن

جان دے کر قصرِ حق اسلام کا کر سے تعمیر عثانِ عنی ناز بین مقصود دین اسلام کا صاحب توقیر عثمانِ عنی

كون عثمانِ عَنى وَهُمَّا اِ

وہ عثانِ غنی ﷺ جن کے ہاتھ کورسول اللہ سلور اللہ انتاہاتھ کہا۔ وہ عثانِ غنی ﷺ جن کے ہارے میں حضور مدارات نے فرمایا میرے عثان

کے لئے دوجنتیں ہیں۔

و عنانِ عَیٰ ﷺ جن کی شہاوت کی خبر حضور عنانِ عَیٰ ﷺ نے پہلے سے

دی۔

وہ عثمانِ عَنی کے جن کا مقام عقل سے ماور کی ہے۔ وہ عثمانِ عنی کے جن کی محبت عین اسلام ہے۔ وہ عثمانِ عنی کے جن کی عداوت عین گفر ہے۔ وہ عثمانِ عنی کے جن کے دشمن کا جنازہ حضور سیالالی نے پڑھانے سے

ا نكار كرديا ـ

وہ عثانِ غنی ﷺ جن کامحت جنتی اور جن کاعدوجہنمی ہے۔ وہ عثانِ غنی ﷺ کہ جب اُن پرحملہ ہوا تو حسنین کریمین اُن کے باڈی

كازين

ڈھمناں کھمیاں سخی عنان دیاں اسے اُچی شان عنان دیا اے دوالتورین وا لقب اے خاص ملیا مہریانی ایہہ خاص رحمان دی اے

متھ عثان دا ہتھ رسول دا اے ایر سے اُتے گوائی قرآن دی اے عظمت کرال مقصود بیان کی میں ایس کی تاکیل قرآن دی اے الیس کی تاکیل وُنیا جان دی اے کون عثان غنی ﷺ!

وہ عمانِ عن علیہ جن کے قاتل جہنمی ہیں۔

وہ عثانِ عَیٰ ﷺ جو صحابہ کرام میں ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ عثانِ عَیٰ ﷺ جو مولائے کا کنات کی شادی کے وقت خصوصی خدمت

پیش کرتے ہیں۔

وہ عثانِ عَیٰ ﷺ جنہوں نے قط کے دنوں میں پانی کا کنواں مسلمانوں کے لئے وقف کیا۔

وہ عثانِ عَیٰﷺ جنہوں نے اپنا سارامال تجارت سرکار کے فرمان پر

وہ عمّانِ عَیٰ ﷺ جنہوں نے سرکار کے فرمان کو ہمیشہ مقدم رکھا۔ وہ عمّانِ عَیٰ ﷺ جو بنات پاک اُم کلثوم وحضرت رقعیہ کے شوہر نامدار

يں۔

وہ عثانِ عَیٰ ﷺ جو تفوے میں بھی بے مثال ہے۔ وہ عثانِ عَیٰ ﷺ جو سخاوت میں بھی بے مثال ہے۔ وہ عثانِ عَیٰ ﷺ جو برزگ میں بھی بے مثال ہے۔ وہ عثانِ عَیٰ ﷺ جو برزگ میں بھی شامل۔

وه عمَّانِ عَيْ ﷺ جواہل احد میں بھی شامل۔ وه عثانِ عَیٰ ﷺ جوعشرہ مبشرہ میں بھی شامل \_ وه عمّانِ عَني ﷺ جو حيار ماروں ميں بھي شامل وه عثانِ عَیٰ ﷺ، جوخُلفائے راشدین میں بھی شامل۔ صدیے میں عثان عنی توں جس دی شان بیاری ونیا دے وہ اوس خریدی جنت ہے گئی واری بته اوبدا اے بتھ نبی دا جانے خلقت ساری جان دے کے مقصودی او بنے دین دی بیری تاری وى حضرت سيدنا عثان عنى ذوالنورين عليه جوحضور يه اس قدر عقيدت ر کھتے ہیں کہ ایک مرتبہ آی نے سرکار مدینہ علیہ الضلوٰۃ والسلام کی دعوت کی اور جب حضور ملالا مسجد نبوی شریف سے چل کر حضرت عثان عنی مظاید کے گھر تشریف لائے تو حضرت عثان عن اللہ آپ کے قدم مبارک کن رہے ہیں سرکار نے فرمایا! اے عمان آج ہارے قدم کیوں کن رہے ہو۔ قربان جائيں حضرت عثانِ عَنى الله كے جذبہ عشق رسول پر آپ عرض تے ہیں یا رسول اللہ عدر اللہ معدر اللہ معدر جاگ سے کہ آپ میرے غریب خانے پرجلوہ گر ہورہے ہیں حضور جب سی عاشق کے گھراس کامعثوق جائے۔ جب كى محت كے كھراش كامجوب جائے۔ جب كى خادم كے كھراس كامخدوم جائے۔ جب سی عُلام کے کھراس کا آقا جائے۔ جب كى نوكر كے كھراس كامالك جائے۔ توحضوروه نوكرايين مالك كي خوشي كرتا ہے۔

THE PARTY OF THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

وہ غلام اسپنے آتا کی ٹوشی کرتا ہے۔ وہ خادم اسپنے مخدوم کی خوشی کرتا ہے۔ وہ محبت اسپنے محبوب کی خوشی کرتا ہے۔

آ قا آج آپ تشریف لارہے ہیں میرے مقدر جاگ اُٹھے ہیں۔ اور آپ کی جلوہ گری کی خوش میں میں جاہتا ہوں کچھ تقتیم کروں آپ

کے قدم گن کئے ہیں۔

حضور انہیں قدموں کے طفیل اور قدموں کی نسبت سے آج میں آپ کے قدموں کی تعداد کے مطابق اس قدر غلام آزاد کروں گا۔ (سبحان اللہ)

میہ ہے عشق رسول <sub>-</sub>

ىيە ہے محبت كا جذب ب

حضرات گرامی! حقیقت سیہ ہے کہ ہمیں سرکار دو عالم میلی سے محبت

كرنے كاطريقة صحابہ نے سكھايا ہے۔

عشق رسول اوراطاعت رسول میں زندگی صبر کرنے کا طریقہ صحابہ کرام

نے سکھایا۔

حضرت ابو بمرصد بق هظامت سکھایا۔ حضرت عمر فاروق هظامت نے سکھایا۔ حصرت عمر فاروق مظام نے سکھایا۔

حضرت عثمان عنى هذا ني سكهايا \_

حضرت علی عظید نے سکھایا۔

آج کیسے لوگ ہیں وہ جو حضور منطق کی محبت کا دم بھی بھرتے ہیں اور خلیدہ کا دم بھی بھرتے ہیں اور خلیفہ سے عداوت رکھتے ہیں ایسے لوگ یقیناً

گراہ ہیں حضرت عثانِ غنی ﷺ وہ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی اطاعت رسول میں بسری ۔

حضرت عثمانِ عَن الله وه بين جن كے لئے حضور عليه الصلوة السلام نے دو

جنتوں کا اعلان فرمایا ہے۔شعرساعت فرمائیں۔

صد قے بیں عُمان عَیٰ توں جس دی شان بیاری ونیا دے وج اوس خریدی جنت ہے گئی واری

ہتھ اوہدا اے ہتھ نبی وا

جب صلح حدیبه کا وفت آیا حضور میلاللم نے حضرت عثان عنی علیہ کی

شہادت کی افواہ کے موقع برصحابہ کرام سے بیعت لی جسے بیعت رضون بھی کہتے بین حضور نے اپنے دائمیں ہاتھ کواپنا ہاتھ قرار دیا۔

اور بائيس باته كوحضرت عثان عنى الله كا باته قرار ديا ـ

متھ اومدا اے متھ نبی وا جانے خلقت ساری

جان دیکے مقصوری او ہنے دین دی بیڑی تاری

حضرات محترم!

اُمید ہے اللہ تبارک و تعالی اِس مبارک محفل کے صدیے ہمارے مختابوں کو معاف قرما کر ہمارے لئے توشئہ آخرت بنا دےگا۔اب تمام حضرات صلوٰۃ وسلام کے لئے کھڑے ہوجا کیں اور نہایت ادب کے ساتھ سرکار دو عالم معلقہ کی بارگاہ میں ہریے درودوسلام پیش کریں۔

\*\*

### متفرقات

# می بال میں سرکار دا

| را           | سرکار  | میں        | ہاں        | سمی    |
|--------------|--------|------------|------------|--------|
| را           | سروار  |            | وے         | كونين  |
| وا           | منتصار | . :        | مٹھن       | مدنی   |
| ly .         | ولدار  |            | ني         | ولبر   |
| وا           | يار -  | وسے        | خدا        | سوہتے  |
| b            | تار    | ۇ <u>ئ</u> | <i>3</i> , | بیرے   |
| 6            | سنباد  | 3.         | اہے        | سائين  |
| را           | بيارو  | <i>3</i> , | ا_ے        | دارو   |
| <del>-</del> | نجوب   |            | مجرا       | بھا گی |
| 4            | لوب .  | مطا        | را         | الله   |
|              |        |            |            |        |
| بولدا        | وي     |            | جدول       | سورينا |
| تولدا        | ہلے    | •          | تو         | يولن   |
| . 6          | گھول   | נע         | لدا        | جد يو  |
| <b>.</b>     | 1.     | مدآر       | <b>"</b>   |        |

| كھولدا               | رے                      | جنر                                 | ر و_                      | سوجال                             |
|----------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| وهولدا               |                         |                                     | وي                        | جيهزا                             |
| وولدا                | او                      | اے                                  | آ کھدا                    | کون                               |
| بولدا                | _                       | øZ.                                 | ( ح                       | نيزے                              |
| <del>-</del>         | تعت                     | 21                                  | ري                        | سرکار                             |
| 4                    | بات                     | كيا                                 | وي                        | سرکار                             |
|                      |                         |                                     |                           |                                   |
| لی                   | وے                      | سوسنے                               | صاء                       | باو                               |
|                      |                         | سوینے                               |                           |                                   |
| -                    | خ وے                    | ناء سوست                            | , ,                       | مغت                               |
|                      |                         | <u>-</u>                            | ·_                        |                                   |
|                      | •                       | را سوستج                            | ی م                       | , j                               |
| لئ                   | وے                      | را سوسخ<br>سوسنے                    | ی ص<br>وفا                | بر<br>ذوق                         |
| لئ<br>لئ             | و_ے<br>و_ے              | را سوسخ<br>سوسنے<br>سوسنے           | ی<br>وفا<br>خدا           | بر و<br>ذوق<br>خلق                |
| لئ<br>لئ<br>لئ       | و_ے<br>و_ے              | را سوسخ<br>سوسنے                    | ی ص<br>وفا<br>خدا<br>ادنی | بر<br>ذوق<br>خلق<br>خلق           |
| لئ<br>لئ             | و_ے<br>و_ے              | را سوسخ<br>سوسنے<br>سوسنے           | ی<br>وفا<br>خدا           | بر<br>ذوق<br>خلق<br>خلق           |
| گئ<br>گئ<br>گئ<br>لئ | وے<br>وے<br>وے<br>مرکار | را سومیخ<br>سومیخ<br>سومیخ<br>سومیخ | ی ص<br>وفا<br>خدا<br>ادنی | بر<br>ذوق<br>خلق<br>اگوا<br>گاگوا |
| لئ<br>لئ<br>لئ       | و_ے<br>و_ے              | را سومیخ<br>سومیخ<br>سومیخ<br>سومیخ | ی ص<br>وفا<br>ادنی<br>کمی | بر<br>ذوق<br>خلق<br>خلق           |
| گئ<br>گئ<br>گئ<br>لئ | وے<br>وے<br>وے<br>مرکار | را سوین<br>سوین<br>سوین             | ی ص<br>وفا<br>ادنی<br>کمی | بر<br>ذوق<br>خلق<br>اگوا<br>گاگوا |
| گئ<br>گئ<br>گئ<br>لئ | وے<br>وے<br>وے<br>مرکار | را سوین<br>سوین<br>سوین             | ی ص<br>وفا<br>ادنی<br>کمی | بر<br>ذوق<br>خلق<br>اگوا<br>گاگوا |

| ر را           | ر<br>ان | عرا      | ای       | ايويں     |
|----------------|---------|----------|----------|-----------|
| j,             | كردار   | جمرا     |          | قاتل      |
| وا             | פניונ   | بهزا     | <b>?</b> | باغی      |
| f <sub>5</sub> | سرکار   | يهزا     | <b>.</b> | متكر      |
| اوا            | ولدار   | 3.       |          | گتاخ      |
| وا             | وحتكار  | ۽ نول    | او       | برکائی    |
| توں            | ول      | وے       | جانی     | ĩ         |
| ، تون          | گل      | میری     | 1        | س         |
|                |         |          |          |           |
| رنگیاں         | ٠.      | <u> </u> | وے       | 30%       |
| ومنكيال        | ب       | معے .    | و وست    | 200       |
| سنكيال         | لتاكي   |          | جال      | کی        |
| بعنكيان        |         | خيال     |          | اینال     |
| منگیال         | حُن     | خود      | آپ       | تو کیں    |
| تنگيال         |         | تے ۔     | (        | يتكدستيال |
| نگیاں          | وي      | ویں      | •        | محمرياں   |
| چنگیاں         |         | فيهول    | (        | كتاخيال   |
| وے             | سركاد   |          |          | صدق       |
| وسے            | ي وار   | ئى تول   | B.       | سب        |
|                |         | ***      |          |           |

#### تیری خوشبومیری جادر

تیری خوشبو میری جادر تیرے تیور میرا زیور تیرا شیوه میرا مسلک وَرَفَسَعْسَسَالکَ ذکسرک

میری منزل تیری آجت میرا سدرہ تری چوکھت تیری گاگر میرا ساگر تیرا صحرا میرا پیگھت میں ازل سے تیرا بیاسا نہ ہو خالی میرا کاسہ تیرے واری تیرا بالک وَدَفَعْنالَکَ ذکرک

تیری مدحت میری یولی تو خزانہ میں ہوں جھولی تیرا میری دولی تیرا جھونکا میری دولی تیرا جھونکا میری دولی تیرا میری وادی تیرا رستہ میرا ہادی تیرک درے میرک ورف خسالک ذکسرک

تیرے سایے میں کھڑے ہیں میرے جسے تو برے ہیں کوئی بخھ سانہیں کے شک ورکف نسالک ذکسرک

میری سوچیں ہیں سوالی میرا لہجہ ہو بلالی شب تیراہ کرے خیر میرے دن بھی ہوں مثالی تیرا مظہر ہو ہے میرا من کرے اجالا میرا دامن نہ ہو مجھ میں کوئی کالک وَرَفَسَعُنسالکُ ذکوک

ییں ادھورا تو کھل میں عکستا تو مسلسل میں کئن در تو متعمر میرا کتب ترا اک پل تیری جنبش میرا کتب ترا اک پل تیری جنبش میرا خاصا تیرا کته میرا نامه کیا تو تو بچھے زیرک وَدَفَعْنَالَکَ ذکوک

፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟

## ميں جھے ہا قادرود جھیجو

طلوع سمس و قمر ہے پہلے میں تجھ بیہ آتا درود مجھیجو ہر ایک شام وسحر سے پہلے میں تھے یہ آتا درود جھیجوں سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب بیہ ہونام تیرابیث کے آول تو محرے پہلے میں تھے یہ آقا درود مجیجوں فدا کی بھیجی کتاب ہے تو میرا تو سارا نصاب ہے تو حصول علم و ہنر سے پہلے میں جھے یہ آتا دردو مجھیجوں ہے رونق کا نات تھے سے ہرا ہے تخل حیات تھے سے سنجر بہ برگ وشر سے پہلے میں بچھ یہ آقا درود مجھیجوں میں اینے بچوں میں بیٹے کر بھی سناؤں بدر و احد کی یا تیں کشاکش خیر و شرے پہلے میں جھے یہ آقا درود جھیجوں الى اك تمنا برسول فخرى مين اين وارث بهي جيور جاول اس اختام سنر سے پہلے میں بھھ یہ آقا درود مجھیجوں

حضورتم سے خفاییں مناکے لا جا زندگی مدینے سے جموعے ہوا کے لا شائد حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا الميكي بم مجى اينا چيره باطن سنوار ليس بوبكر سے کیجہ آئیے عشق وفا کے شاید حضور ہم سے تھا ہیں منا کے لا ونیا بہت ہی تک مملماں ہے ہوگئ قاروق کے زمانے کے نقطے انھا کے لا محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے عمان سے وہ زاویے شم و حیا کے لا مغرب میں مارا مارا نہ پھر اے گرائے علم ورواز ازے علی سے بیہ خیرات جا کے لا باطل سے دی ہے پھر امت حضور کی منظر ورا حسین سے کچے کریا کے لا درکار ہے دعا میں اگر تھے کو عابری تورین العاین سے فقرے دعا کے لا كرنا ہے اپنے آپ كو آرامت اگر

کردار اپنے سامنے سب اولیاء کے لا یہ جنگ کفر و کئی ہے اگر بچھ کو جیتی ہر نوجوان کو قام و طارق بنا/ لا کے ہر نوجوان کو قام و طارق بنا/ لا کے جبرے میں گڑ گڑا کے جیڑ کے پاؤں پر جا اور جلد رحمت حق کو منا کے لا ہے ہیں ہے ہیں کے لا

## الہام کی رم جھم

الہام کی رم جمم کہیں بخشن کی گھٹا ہے یہ دل کا گر ہے کہ مدینے کی فضا ہے

سانسوں میں مہکتی ہیں مناجات کی کلیاں کلیوں کے کثوروں سے تیرا نام لکھا ہے

آیات کی جھرمٹ میں تیرا نام کی مند لفظول کی انگوشی میں گینہ سا جڑا ہے

اب کون حد حسن طلب سوچ سکے گا کونین کی وسعت تو تہہ وست وعا ہے

ہے تیری کمک میں بھی دمک حشر کے دن کی وہ تیری کمک میرا قریائے جال گونج اُٹھا ہے

خورشید تیری راہ میں بھٹکتا ہوا جگنو مہتاب ترازوہ نفش کین با ہے

#### سابيركيسوكانزاشا

والیل تیرے سائیے گیسو کا تراشا والعصر تیری نیم نگابی کی ادا ہے لمحول میں سمٹ کر بھی تیرا درد ہے تازہ صدیوں میں بھر کر بھی تیرا عشق نیا ہے یا تیرے خدوخال سے خیرہ ماہ انجم یا دھوپ نے سامیہ تیرا اوڑھ لیا ہے یارات نے پہنی ہے منابت تیری تن یا ون تیرے اندازے صاحت سے گیا ہے رگ رگ نے سمینی ہے تیرے نام کی فریاد جنب جب ہی پریثال مجھے دنیا نے کیا ہے خالق نے قسم کھائی ہے اس شہر امال کی

جس شہر کی گلیوں نے تھے ورد کیا ہے

اک بار جو تیرا نقش قدم چوم لیا تھا اب تک بیہ فلک شکر کے سجدے میں جھکا ہے

غیروں پہ بھی تیرے الطاف سب سے الگ خصے اپنوں پہ بھی نوازش کا اندازہ جدا ہے

ہر سمت تیرے لطف و عنایات کی بارش ہر سو تیرا دامان کرم سیمیل گیا ہے

ہے موج صبا یا تیری سانسوں کی بھکارن ہے موسم گل یا تیری خیرات قباء ہے

سوج کو اجرنے نہیں دیتا تیرا حبثی بے ذر کو ابودر تیری بخش نے کیا ہے

تقلین کی قسمت تیری ریاض کا صدقہ عالم کا مقدر تیرے ہاتھوں یہ لکھا ہے

اُڑے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہہ میں قرآن تیری خاطر ابھی معروف ثاء ہے اب اور بیال کیا ہو کس سے تیری مدت ریام تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے

اے گنبد خضریٰ کے کمیں میری مدد کر یا ہے گئیں میری مدد کر یا ہے ہوا ہے

بخشن تیرے ابرہ کی طرف دیکھ رہی ہے محسن تیرے دربار یہ جیپ جاپ کھرا ہے

\*\*\*

#### توشاه دوعالم كاكداب

تو شاہ دو عالم کا کدا ہے کہ نہیں ہے فطرت میں تیری ذوق وفا ہے کہ نہیں ہے

کھ سوچ کہ آتا ہے تیرا رزق کیاں سے سرکار کی نبیس ہے مرکار کی نبیت کا صلہ ہے کہ نبیں ہے

رہتی ہے تیری آنکھ میں جو نور کی جھلمل سرکار کی آمد کا بتا ہے کہ نہیں ہے

گرتا ہول تواک ہاتھ سنجالا لیئے آئے یہ بندہ نوازی کی ادا ہے کہ نہیں ہے

ہر گھر میں بھی رہتی ہے سرکار کی محفل قرآن میں آقا کی ثناء ہے کہ نہیں ہے ہیں آج بھی صدیق و عمر زندہ و جہال میں محبوب کے قدموں میں بقا ہے کہ نہیں ہے

غیروں کی روایات کی تقلید کے شائق بیر اینے ہی آقا سے جفا ہے کہ نہیں ہے

محروم رہی فاتحہ خوانی سے قبر بھی محروم رہی مات ہے ۔ محتاخ محمد کو سزا ہے کہ نہیں ہے

لکھٹا ہول محمر کی عنایات کا سیرا انداز میرے فن کا جدا ہے کہ نہیں ہے

جو مخفل ہی رویا ہے تیری یاد میں جھیپ کر اس مخص کو ہی نام ملاہے کہ نہیں ہے

پھر کے تراشے ہوئے مجبور خداو اب تم بی بتاؤ کہ خدا ہے کہ نہیں ہے

مرکار کی محفل کا وہ دن یاد تو ہوگا اس دن سے غیرے محمر میں مباء ہے کہ نہیں ہے پہنچا جو قبر میں تو تکرین سے بوچھا اس دیس میں طبیہ کی ہوا ہے کہ نہیں ہے

معیار عدل ہوگا ہیہ محشر کی گھڑی میں اس شخص کے بلڑے میں ثناء ہے کہ نہیں ہے

بیر جادر تظہیر ہے زہرہ کا قصیدہ ہر بیٹی کے سر یہ ردہ ہے کہ نہیں ہے

جھکتا نہیں سر میرا خصر شاہوں کے آگے آقا کے غلاموں میں اٹا ہے کہ نہیں ہے مہم کہ کہ کہ

### کس کی آمد ہے ہیے

کس کی آمہ ہے ہیں چین آرائی ہے ہر طرف پھول مہکتے ہیں بہار آئی ہے عطر افتال جو مدیئے سے ہوا آتی ہے زلف محبوب یقیناً کہیں لہرائی ہے اُن کے بیاروں میں ارفاء بھی نظر آتے ہیں واہ کیا سرور عالم کی مسیحائی ہے أبن طرح فيض ہے لوٹا كہيں خالي كوئي جس سے نے جو مانکی مراد اس نے وہی پائی ہو کعبہ قوسین ہو محراب حرم ہو کہ ہلال مر جگہ ابروئے محبوب کی زیبائی ہے. اور بی عالم کہ کریم جب سے بطحا پہنچے

جسن ہی کی ہر کام نضاء آئی ہے

#### عشق محر كاخزينه بموكا

جب عطاء عشق محمد کا خزینه ہوگا دل میں کعبہ و نگاہوں میں مدینے ہوگا

جب عم عشق سے روش میرا سینہ ہوگا دل کا ہر داغ سمینہ ہوگا

حشر میں ویکھتے رہ جائیں گے زاہد مجھ کو زیرِ دامان کرم جب سے کمینہ ہوگا

حشر میں اُس بہ برس جائے کا یاران کرم جس کے ماتھے بہ عمامت کا بیبنہ ہوگا

خود بلائیں کے اُسے سافئے حوش کور جام بینے کا جسے یاد قرینہ ہوگا

صبح تک برسیں سے اتوار الی دل پر جب سمجی وکر محمد میں شبینہ ہوگا

سجدئے مشکر ادا کروں کا دل کے نیر جوگا جس کھوی میں موک

# چک میرے مصطفی کی

ازل ہے لیکرابدتک جےعزت می اور جو چیکا وہ کریم آ قاکے توسل ہے چیکا حضرت آدم چکے وجود حضرت آدم کا پرچک میرے مصطفی کی وجود حضرت ابراہیم کا برچک میرے مصطفی کی حضرت ابراميم حيك وجود حضرت داؤد کا یر چک میرے مصطفیٰ کی حضرت داوڙ جمڪ یر چک میرے مصطفع کی وجود حضرت زكريا كا حفزت ذكريا حيك یر چک میرے مصطفح کی حضرت نوح حیکے وجود حضرت نوخ كا یر چک میرے مصطفا کی حضرت موسی حکیے وجود حضرت موی کا وجود حضرت على كالم يرجك مير المصطفاكاك حضرت عيسي حكي یر چک میرے مصطفیا کی وجودصديق اكبركا صديق البره حيك وجودصديق أكبركا عمر فاروق حيك یر چک میرے مصطفیٰ کی عنبان عن حمك وجودعتان عحظكا یر چک میرے مصطفا کی مولاتكي حكي وجودمولاعلى كا یر چک میرے مصطفح کی وجود بلال خبثي كا بلال خلبتى حيك یہ چک میرے مصطفح کی وجوداولين قرتي كا اوليس قرني حيك یر چک میرے مصطفیٰ کی امام حسن حمك وجودامام حسن فحكا یر چیک میرے مصطفح کی امام حسين حيك وجودامام حسين كحكا

داتاعلی بجوری چکے وجود داتاعلی بجوری کا پر جیک میرے مصطفی کی یر جمک میر ہے مصطفح کی غوث أعظم حمك وجودغوث أعظم كا خواجه معين الدين اجمير حمك وجود خواجه كا یر چک میرےمصطفیٰ کی بابا فريد حكے وجود بابا فريد كا یر چمک میر ہے مصطفیٰ کی سلطان بابو حمك وجود سلطان بابوكا یر چیک میرے مصطفح کی مهرعلی کی مصطفی کی مسطفی کی میرے مصطفی کی أشهاز قلندر جمك وجود شهاز قلندركا يرجبك مير مصطفي كي ميال محمد بخش حيك وجودميال محمر بخش كا یر جبک میر ہے مصطفح کی پیر جماعت علی شاہؓ جیکے وجود پیر جماعت علی شاہ کا پر جبک میر ہے مصطفہؓ کی بابا بحطے شاہ جکے وجود بابا بھلے شاہ کا یر چک میر ہے مصطفا کی بریلی کے تا جدار اعلی حضرت احمد رضا خال فاصل بریلوی چکے وجوداعلی حضرت کا ہر جبک میرے مصطفیٰ کی اسی کیے آپ فرماتے ہیں: ا چمک جھ سے باتے ہیں سب بانے والے میرا دل بھی جیکا دے چکانے والے برستا تہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسانے والے مدینے کے خطے خدا مجھ کو رکھے غربيول فقيرول كو تقبرانے والے تو زیرہ ہے واللہ تو زیرہ ہے واللہ میرے چشے عالم سے حصیت جانے والے

بھی غوث و خواجہ کے ناموں پہ الجھے کے مزادوں سے الجھے یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھے یہ کھا کر نیازیں نیازوں سے الجھے پر کھا کی مزاد کھا کی مزاد کھا کی مزاد کھا کی مزاد کے مزانے والے رضا نفس وغمن ہے دم میں نہ آنا مرضا ہوں ہے دم میں نہ آنا مرضا ہوں ہے دم میں نہ آنا مرضا ہوں ہوں کے مرضا ہوں کی مرضا ہوں کے مرضا ہوں ک

#### مولاحمه تيري

مولا حمد تیری کوئی کہہ کر سکدا اے توں نے مٹی چوں نور سا دیناں ایں دن سورنج دے نال کریں روشن رات تاریاں نال سیا دینال دیویں شہنشائیاں پھڑ کے منکیتاں نول نظر کرم دی یا دینا این نى تاس ہے توں جاوی اینے پھر مصر بازار وکا دینال یا قوت تے اک یاہے ٠ ل ائی وينال باوا تیری وات اگے ہے کوئی وم مارے أوبدے والاتے پھا ای بھا دینال ایں تے کتیاں نوں جنت وار دینال ایں بدل رحمتال دے جدول وار ویتال این کتے موی نوں جلوہ ویکھاندا ای تھیں تے کتے طور نول ایویں جلا دینال ایں جدول آب حبيب نول جاوين ملنا

| این | ويتال   | يجا  | فٹ     | نول     |     | جرائل    |
|-----|---------|------|--------|---------|-----|----------|
| وي  | خزانیاں |      | کل     | وے      |     | كائات    |
| این | وينال   | يجزا | Ļ      | م محبور | 56  | سنجي     |
| آوے | تخصبان  | كوتى | 2      | نوں     | گھر | تیرے     |
| این | وينال   | مروا | بالمقى | توں     | (   | ابابيلار |

#### ذات اقدس مجزه

كيونكه آب ميلانونكي وات مباركه اليي بهاكه صن و جمال مجزه جود و نوال معجزه خد و خال مجزه بال بال مجزه كفتار دفآد رخ والحلي معجزه روتا آتھوں کی حیاء مجزہ بیارے بیارے کبوں پر دعا معجزہ ملی والے کی ہر ہر ادا مجزہ اور سامعین ایک دوسرے انداز میں حضور میلائل کی معجزہ نمائی کیھے الول كه قرآن من جه بزار جهد جهياسط آيتي بن اور برآيت ايك مجزه ہے۔ اور قرآن میں تین لا کھ بائیل ہزار چھ سوستر حروف ہیں۔ اور ہرحرف ایک مجمزہ ہے۔تو کہنے دیجئے کہ

حرف ملا كر لفظ مجزه لفظ ملا کر کلمہ معجزہ کلمه ملا . کر کلام معجزه آیتی ملا کر رکوع معجزه رکوع ملا کر ربع مجزه ربع ملا کر نصف مجمزه نصف ملا کر بارہ مجزہ یادے ملا کر قرآن مجزہ جو سارے کا سارا قران ہے وہ میرے مصطفیٰ کی شان ہے تو پھر مجھے کہنے دیجے: اک ال ادا ہے آپ کی آیات بینات کسی زاویے سے دیکھو قرآن ہے رحمت کا دیوان نظر آیا آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا مازاع میں آتھیں تو واسمس ہے درخ ناصر قرآن کے چرے یہ قرآن نظر آیا

#### اج عملی والا آیا ہے

اج کملی والا آیا اے جس گھر گھر جانن لایا اے کے فور نور کور کور نور کور کور چور چور چور ہویا دور دور دور دور دور

بتال وی سیس نوایا اے اج ملی والا آیا اے

بے کہندے پھر بول بول ان مول ڈھول ڈھول دھول دسان کے دکھڑے پھول پھول دسان کے دکھڑے پھول اے گھر آمنہ مائی جایا اے کھر آمنہ مائی جایا اے کھر کمل دالا آیا اے کہا

| <i>[</i> | <u>/</u>      | <u>L</u> T | l,    | نبياں |
|----------|---------------|------------|-------|-------|
| تير      | تير           | مارے       | وے    | انگلی |
| ر اے ر   | و يكھايا      | 100        |       | چن    |
| اے       | وكهايا        |            |       | سورج  |
| النے     | آيا           | والا       | للملي | ।ऽ    |
| •        |               |            |       |       |
| نیں      | بلے           | بلے        | مرسل  | سب    |
| نیں      | تخطلے         | ا سادی     | توں   | سوينے |
| نیں      | <u> </u>      | <u>5</u>   | عرش   | چلے   |
| اے       | منايا         | •          |       |       |
| اے       | آيا           | والا       | ملی   | ाउ    |
|          |               |            |       |       |
| ميم      | ميم           | پُرده      | ت     | 2- P. |
| ينم      | نیم<br>ری حال | سرمه       | l,    | ماذاغ |
| كليم     | ں جال         | ال تو      | صد_ق  | میں . |
| ا اے     | جهيايا        | ينظ        | لملی  | جس    |
| ر ایش    | آيا           | والا       | لملی  | ि     |
|          |               | ***        |       |       |

# میرائسین کیا ہے؟

وقا إجمال جلال انسال، واور بيين

|       | تصور            | 1        | از             | پیش              | تسديعا               |
|-------|-----------------|----------|----------------|------------------|----------------------|
| ہستی  | از قیام<br>س    |          | لِعد           | حسين             |                      |
|       | تجھیری          |          | زندگی          | ئے               | شىدىن                |
| برستی | قضا             | ورشه     | _              | فضا              |                      |
|       | عظمت            |          | •              | ہفت              | اروي                 |
| مستی  | يا کی           |          | کے نق          |                  |                      |
|       | ڈھونڈو          | نہ       | میں            | کو خلد           | سيع                  |
| سستی  | خلد             | 4        | ·              | حسين             |                      |
|       | ايمال           | -        | وين            | مقسوم            | تسديق                |
| 4     |                 |          |                | هسدين            |                      |
|       | <u>.</u>        | کیا      | مسين           | چھ میرا          | در ل <u>و</u> ر<br>د |
|       | 4               | جال      | ، مسيق         | ول ہے            | سين                  |
| 4     | ·               | ئى       | فرآن           | حسين             | خب.                  |
|       | 4               | سلطنت    | لی             | عرفال            | سين                  |
| 4     | جهال            | 6        | امراد          | حسين             | چسپو                 |
|       | <u>ہے</u><br>ہ  | زين      | ی مر           | محبد<br>حسد      |                      |
| 4     | آسال            | کا<br>جد | ق ہول<br>پر بر | <u>ن</u> ۔<br>خ. | المسعد               |
|       | ہے۔<br>میر ۱۱۰۰ | ٠.:٠     | مبرن<br>عظ     | رموں             | <b>U</b> •           |
| 7     | اسمال<br>اکبر!  | )<br>    | -مت<br>جو      | رہا۔<br>رہا      | أخما                 |

|            |                    |                  | ه د د د د د د  |                 |            |
|------------|--------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|
|            | جوال               | تبين             | بوزها          | حسين            |            |
|            | صحرأ               | Ļ                | نشي            | 2-97/           | 9          |
|            | ىرىنال             |                  | ' سربلند       | 0.9             | i          |
|            | آدمینت!            |                  | افلاک          | بدر             | 0,9        |
| i<br>!     | كربالا             | ارباب            | صدر            | 9.5             |            |
|            | ے؟                 | كما              | حسين           | يُو چھ ميرا     | اند        |
|            |                    | جتج              | کی ا           | ايمال           | حسين       |
| <b>i</b> ~ | سر<br>سرر<br>آگر و | کی :             | يزدال          |                 |            |
|            |                    | کر بلا<br>کر بلا |                | تنها            | حسين       |
|            | ار ئ               | ~                | کا قرار        | حسين            |            |
|            | ر<br>ہے؟<br>ہے     |                  | ر<br>زک        | یں<br>کی نیض    | فرات       |
|            | عَنْكُو            | -                | رب<br>مصروف    |                 |            |
|            |                    |                  |                | یں<br>گلابوں ۔  | جهال       |
|            | <del>-</del>       | <i>y</i> .       | ے ،<br>شاید    | مداردان<br>حسین | <i></i>    |
|            | د محمد             | <b>96</b><br>    | ا نقا          | مر              | ا حار⊷     |
|            | پر پار<br>نمه      |                  | ورطا<br>میشجمه | حسين            |            |
|            | ر<br>د گھو         | •                | م<br>حصا       |                 | حسين       |
|            | 17.                | مہ بھی           | وست<br>أرا     | حسدوا           |            |
|            | 1.86               | در فرال          |                | ين<br>لد فوجول  | ا<br>اوه و |
|            | 1.00               | رد ين            |                | بط<br>حسدها     |            |
|            |                    |                  |                |                 | ee #21 E   |

|                | <u>~</u>     | حسين كيا        | و چھ ميرا       | نــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
|----------------|--------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------|
|                | کہانی        | ولنشيس<br>ونشيس | اِک             | دسدين                                 |
| بانی           | 6            | وستوري حق       | حسين            |                                       |
|                | سرايا        | 6               | عبال            | فسيرين                                |
| نو جوانی       | کی           | ا كبر           | حسين            |                                       |
|                | ايمال        | Ju              | كروار           | دسين                                  |
| زندگانی        |              | معيار           | حسين            |                                       |
|                | نمائی        | ی               | قاسم            | تسديل                                 |
| زبانی          | <u>ب</u>     | اصغر کی         | حسدين           |                                       |
|                | خموشی        | کی ر            | <del>ځ</del> اد | حسرين                                 |
| خوانی          | تو حد<br>ما  | بافر کی         | حسد عن          | د <u>ب</u> ا                          |
|                | ساحل         | کا خشک          | وجله<br>حي      | حسين                                  |
| بيكراني        | کی<br>سمہ سہ | صحرا            | حبين            | حشرية الم                             |
|                | مپری         | ی<br>کا≘و       | ر پیٹن<br>حسیدع | U.                                    |
| Ĭ <del>~</del> | روا<br>بر    | حسم ا           | ین<br>لوحد مدا  | <b>د</b>                              |
|                |              | * ***           | <b>*</b>        |                                       |
| Ī              |              |                 |                 |                                       |

### واقعه بلال حبثي

شہنشاہ صدافت حضرت ابو بکر صدیق ، حصرت بلال حبثی کے دروازہ پرتشریف لاتے ہیں۔ دروازے پر دستک دی، آواز آئی کون؟ فرمایا صدیق۔ بلال حبثی نے دروازہ کھولا اور پوچھا خیر تو ہے! رات کے اس پہر؟ جناب صدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے رات کے اس پہر ہی آنا تھا۔ حضرت بلال حبثی مصدیق اکبر فرماتے ہیں مجھے رات کے اس پہر ہی آنا تھا۔ حضرت بلال حبثی نے مکہ میں اعلان نبوت کردیا ہے۔

حضرت بلال حبثی عرض کرتے ہیں۔ دیر کس بات کی مجھے جلدی سے کلمہ پڑھا دیجئے۔ بلال نے کلمہ پڑھا:

لا اله الا الله محمد رسول الله

رات بستر پرسوئے تو عشق کچھ پرئے لے کر حضرت بلال حبثیٰ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے بلال ہم نے عشق کی یو نیورسٹی میں داخلہ تو لے لیا ہے۔ لیکن تمہیں معلوم ہے کہ اس کے پریچ کس قدر مشکل ہوں گے؟ مگران کون کون ہوگا؟ سینٹر کہاں کہاں ہوں گے؟

حضرت بلال حبثی فرماتے ہیں ارے عشق تو بنا کہ کیما پرچہ؟ کیما گران؟ کیما سینم؟ جواس وقت عشق نے جملے کہے اسے شاعر نے پچھاس طرح بیان کیا ہے۔ ذرا توجہ سے سنے گارہ تو عشق کا پیغام ہی نہیں بلکہ بہتو گویا

عشق كا گلدسته تهرابه كبتا عشق بلال اے میرنے کول امانتاں تیریاں نیں تکِک `میں ضرور پیجاوال گا عشق مصطفی دا تینول میں جام ویے سارے عرب دیے وق شیاواں گا تيرا جوڙ يبوديان نال پيان اي ادنہاں توں بینوں بواداں گا میں فرنال لیووے گا نجدیاں کولیاں تے تی ریت اُتے تینوں لٹاواں گا میں تیرے ناخنوں وج کل کھوک کے داستال عجيب بناوال حضرت بلال حبتی فرماتے ہیں کہ: \*\*\*

## عشق كاجواب

جنہوں سدھ کے عرش تے رب ملدا

اودھے نینے نال لاواں گا میں

جیہوے کعنے ول کردا اے جگ سجدے

اودھی چھنٹ اُتے تینوں چڑھاواں گا میں

جدوں تیک ناں توں اذان دے سیں

اودوں تیک نہ دن چڑھاوال گا میں

اودوں تیک نہ دن چڑھاوال گا میں

سردار حوران دی تینوں دواواں گا میں

سردار حوران دی تینوں دواواں گا میں

سردار حوران دی تینوں دواوان گا میں

سردار خوران کی تینوں دواوان گا میں

سارے نبی، رسول تیرے پیچھے

سارے نبی، رسول تیرے پیچھے

سارے نبی، رسول تیرے پیچھے

سارے نبی، دسول تیرے پیچھے

سارے نبی، دسول تیرے کینے

يت بينا الومرصديق يتية فاروق عظم يستية عمان في يت العلى العق مح الخط أضوال افبور وقار تزلعيت فضائل علم وغلمار أثيثة جال مصطفى ملك دانان أ عتمرقراثت إعلالا

